

زير إنتظام جامعة للميرسلطان المدارس الاستنسلمية فون: 048-3021536

### كياآپ نے كھى سوچاھ؟

- پر شخص کوایک نہ ایک دن علی کی دنیا سے رضت ہونا ہے اور جزا کے عالم میں سمانا ہے۔ بیبال جو گئے اور جیسے اس نے عل کیے اس کو مقام ملنا ہے۔ خوش نصیب ہیں، وہ افراد جِفوں نے اپنے شتقبل پر خور کیااور اس چندروزہ زندگی میں ایسے کام کیے جس سے ان کی زندگی زلیت ہو گئی۔
- اپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے نامیّے اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں اور اواب میں اضافہ ہوتارہ تو فی الفور حسب دَیثیّت قوی تعسمیراتی کاموں میں دلچی لیں اور قوی تغیراتی اداروں کو فعال بناکر عنداللہ ماجر و عندالناس مشکور ہوں۔
- ان قوی اداروں میں سے ایک ادارہ جامعہ علمینہ شلطان المدارس الاسلامینہ سرگودھا بھی ہے۔ آپ اپنے قوی ادارے جامعہ علمینہ شلطان المدارس الاسلامینہ کی اس طرح معادنت فرماسکتے ہیں۔
  - 🕛 اپنے ذہین دفطین بچوں کواسلای علوم سے روشناس کرانے کے لیے ادارہ میں داخل کرواکر۔
- طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرکے۔ کیونکہ فرمان معصوم ہے جس کئی نے ایک طالب علم کی اوٹے ہوئے قلم
   سے بھی مدد کی گویااس نے سترمزہ خانہ کعبہ کوئٹمیر کیا۔
  - 😉 ادارہ کے تعمیراتی منصوبوں کی تمیل کے ملیے سیمنٹ، بجری، ریت، انٹیس وغیرہ مہتا فرماکر۔
- ادارہ کی طرف سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ "دفت ائتی اسلام" کے باقاعدہ ممبر بن کر ادر بردقت سالانہ چہندہ ادا کرکے۔
  - ادارہ کے تبلیغاتی بردگراموں کو کامیاب کرکے۔

آپ کی کاوشیں اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسه صدقه جاریہ بن کر آپ کے نامه اعمال میں متواتر اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔

: 421147

پرنسپل جامعه علمیه سلطان المدارس الاسلامیه نام کاون عتب جم کاون سر گورما ٥ ون 6702646-0301

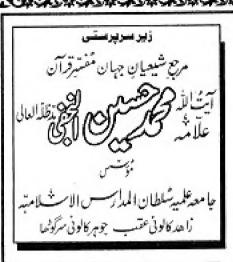

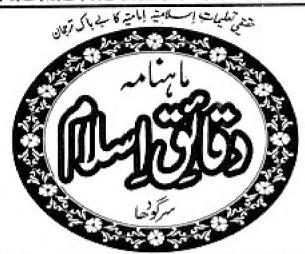

### طِد 10 جولائی الفتائم الحاره ٢

#### فهدست مضامین

اداريه موجوده دورك اكثريدعيان تشتع كمنوضا ورشخي العقبرة أبخني كاسان داب العقائد تحكيره غروراور رباء ونفاق اوران كےمفاسد كالذكره باب اللعمال زنائيانسوخ شدوسناكاسان اورقوم لوطائے فل بدكے نشعت كا تذكرہ واب التفسير الل ايمان كا آنهن مين بعالي بعالي جونا باب العدون مخلف دخی فرزی موالات کے جوالات باب المسائل تکل کرفالقا بول سے اداکر رم شیری قسط نمبر ۲ والمنفر غالت نلافت قرآن في نظرين قسطة بر١٣ هشرت امام خمسين علياسام . تقش زندگانی هنرت صاحب الامرعلاله یا

علم و دانش

خبرائے وفات

مولانا الحاج غلبورسوخان نجنی 
 مولانا الحدیث خلبورسوخان نجنی
 مولانا محد نواز قمی
 مولانا محد نواز قمی
 مولانا لعرب میاس محامدی قمی

مُدِرِاعِلى : ملك مُمّاز حسين اعوان

ندير: گلزار شين محدي

پلبتر: ملک مُمازحین اعوان مطبع: انصار پریس ملاک ۱۰

مقام إشاعت: جامعة عمية ملطان المدارس سركونها

كېوزنگ: انخطط كېيورز 6719282-0307 فوك: 048-3021536

> زرِتعاون **300** رُفیے لائف ممبر 5000 رُفیے

حدیدا و نبین: محد علی مندران (میلودال) مواده کلک ایماد حسیجن (غوثاب) میدال حسین (میانوالی) مندوم غام مهاس (منتقرگزید) علی رمنا صدیق ( شکان ) میال عمار حسین ( بعشک ) مید ارشاد حسین ( بهاویود ) حث فی حسین کوش ( کراچی ) مواده مید منتورسین به نشری میانی ادین ) میدبراشیمین ( بهاویود ) فاکن میرافشش ( سرکودما ) مکک احدان الله ( سرکودما ) مکک محمن علی ( سرکودما ) فتام مهاس مکویر ( فی آئی خان ) منولانا محد مهاس عوی ( خوشاب ) چهدری ولادر بهایود ( شرکودما )



#### اداريه

# The Division of the second

مجالس عزا سیدالشہدا، علیہ السلام باعث نجات اخروی اور دنیاوی برکتوں کے صول کا ذریعہ ہیں، شہدائے کر ہلاکی یاد تکوب کی تازگی کا سبب بہ عزاواری سیدالشہدا، شیعہ قوم کی حیات اور ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی ماندہ ہے، علوم و معارت کی ترقی اور ترویج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دنیا کی کئی قوم کو ایسے مواقع میسر نہیں ہیں جو عزاداران امام حسین علیالسلام کو میسر ہیں، اگر تھتی جائزہ لیا جائے تو ہماری سے مجالس عزا اپنا حقیقی مقام کھو چکی ہیں جو منبر حینی قرآن و عدمیت اور علی میادت کا مرکز تھا اب ان پڑھ اور بدگل لوگوں کے بہت ہیں ہے۔ دقائق اسلام کے صفات پر بارہا بیصدا بلند کی گئی ہے کہ جارہ تمام مسائل کا حل منبر کی تطبیرہ ہوگی اور بدگلی اور بنگلی اسائل کا حل منبر کی بڑی وجدا بل منبر کی خوابی ہے، اہل علم اور اہل تقوی کی بجائے ان پڑھاور بے دین لوگ منبر حینی پر براجمان ہیں۔۔۔

#### زاغول کے تصرف میں عقابوں کے تشمین

قیم شیعہ جس انتشارا در طفت ارسے دو چارہ انہی تاجران فون سین کی بدولت رموا اور پھاندہ ہے ، تا اہل لوگ علی الاعلان اسلام کے اسول وعقائداورا عمال کی توجین کرتے نظر آتے ہیں، قرم کی اکثریت انہیں داد تھین دیتی نظر آتی ہے ،عزاداری کے دوران اوقات نماز کا خیال نہیں رکھا جاتیا، دوران مجال نماز کا وقتہ نہیں ہوتا۔ پیسب ان ذاکر بن و واقعین کی خطاب کا نتیجہ ہے جو نماز اور عبادات کا مذاق اڑ لئے ہیں، قرم کے افراد جو سینہ کوئی، زنجیرانی اور سرکو ل پر ٹون بہانے ہیں، دان راسہ جاگ کر خزاداری کرتے ہیں، روتے اور رالاتے ہیں، انھیں اگر نماز اوراد کا شریعت کی پابندی کی بھی تلقین کی جاتی ہو ہوتے اور آئ بیسورت حال نہ ہوتی ہو نظر آر ہی ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کا فریضہ اور اس پر بھی اور اس ہے۔ انسان مذہب اہل بیت سے خارج کی جاتی ہو اس پر بھی جار ہی ہے، علی ورہبران ملت جفر یہ خاموش نظر آرہے ہیں، اگر یہ صورت حال رہی تو ہو ۔

کہاں سے آئےصدا لاالہالااللہ

بانیان عالس عزا اپنی ذمہ داری پوری کریں اوراہل حضرات کو عجائس عزائی دعوت دیں ، اور وانظین و ذاکرین اپنی شرقی ذمہ داری پوری کریں اوراہل حضرات کو عجائس عزائی دعوت دیں ، اور وانظین و ذاکرین اپنی شرقی ذمہ داری کو برن کریں اورا مر بالمعروف کو اپنا شعار بنائیں ۔ عوام الناس کو نوش کرنے کی بجائے تحد واللہ محتائی کی خوشنو دی کو مدنظر کھیں ۔ مذہب اہل ہیت کے حقائق کی تر و یک کریں ، ظاء و دانشور اپنی تقریرا ورتح برے ذریعے تمام طبقات کی رہنمائی فرمائیں تاکہ موجودہ انتشار اور لادینی کے سیاب کو روکا جاسکتے۔ اگر منبر حینی کی اصلاح جوجائے تو جارے تمام مسائل حل جوجائیں گے۔ اور شیعی دنیا کی مشکلات پر قالو پایا جاسکے گا۔ بانیان عالس، وافظین و ذاکرین اور سامعین اخلاص تمل پیرا کریں اور قربۃ الی الله عزا داری کریں تو جاری منزل قریب ہے ، کامیابی بھاری منظر ہے ، دنیا و آخرت کی فارح بھارا نصب العین ہے۔

موج خون او حمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبدا د کرد



### باب العنانة باب العنانة من الله الشيخ محسين نجى مرظله العالى موس و برنيل جامع مسلطان المدارس سرودها

### شيخيه اورحاضر ناظر والاعقيده

ائمہ علیم السلام کا ہروقت ہر جگہ بجید عضری السلام کا ہروقت ہر جگہ بجید عضری السلام کا ہروقت ہر جگہ بجید عضری السلام کا ہروقت ہر جگہ بجید کی گتب سے مترخ ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑا حملاحسائی نے اپنی کتاب شرح الزیارة کے صفحہ ۱۳۵۲ پرایک ہے سرو پاروایت درج کی ہے کہ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود مامل جہنم ہوگیا و گفاری کتابی کی تئی۔ اور وہ سترہ السر ہوگی ہوئی گئی۔ اور وہ سترہ فرار کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہرگروہ کے فرار کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہرگروہ کے طالب کا تعاقب کرتے ہوئے دیجا۔ حالا ککہ آنجنا ہے کہ میں نے ہرگروہ کی سے مطالا ککہ آنجنا ہے اپنی جگہ پر محرث سے حوالے دیجا۔ حالا ککہ آنجنا ہے اپنی جگہ پر محرث سے حوالے دیجا کہ خلاف حالا کہ ہرائی السلام ہرشب معلی السلام ہرشب صفحہ میں السلام ہرشب صفحہ میں السلام ہرشب

میں بیک وقت چالیس جگہ پرموجود ہوتے ہتے۔ علامہ سید مہدی قزوینی اپنی کتاب ہدی للمصطفین جلد ۲ صفحہ ۱۲۳ طبع نجف اشرف پراس نظریہ کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وایں حرف مانند حرف استادش محال است، چونکہ بضر ورت دین وعقل معلوم شدہ است کہ حضرت امیر چہل تن وچہل نفرنیست، شینیہ اور انمہ اہل ہیت کاعلل اربعہ بیونے کاعقیاد سیر حقیقت تو مسلم الثبوت ہے کہ سسر کار محد و آل محت مد علت غائی محتات ہیں۔ بعنی خدا وند عالم نے کا سنات ان ہزرگوارول کے طفیل پیدا کی ہے۔ اگر خلاق عالم ان کو پیدا نہ کرتا تو بھر عالم کی تھی بھی چیز کو خلعت وجود عطافہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتا ہیں ایک خلعت وجود عطافہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتا ہیں ایک مخیب شیخی گھارتا ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ بزرگوار کا سنات کے علل اربعہ ہیں۔ یعنی عالم کی علت بزرگوار کا سنات کے علل اربعہ ہیں۔ یعنی عالم کی علت بادی، علت صوری، علت فاعل اور علت غائی بی حضرات ہیں۔ تمسام اشیاء کا مادہ اور صورت بھی انہی سے ما خوذ ہیں۔ تمسام اشیاء کا مادہ اور صورت بھی انہی سے ما خوذ

علیہم السلام محکوق اول اور بین عالم کی علت مادی وصوری اور علت غائی و فاعلی ہیں۔ اس امر کا بطلان مخاج بیان نہیں ہے۔ مزیر وضاحت کے لیے تنسرے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

ا یجاد بیں۔ ملاحظہ ہوشرح الزیار ۃ احسائی صفحہ ۳۸۵ و

٣٣٩ وفطرت سليمه صفحه ٣٤٩ ـ كرئم خان كرماني \_ فههد

سلام الله عليهم الذين هم الخلق الإول كما موهم العلة

المادية و الصورية و العائية و الفاعلية \_ تعنى بيي بزرگوار

بلکه یک نفراست و یک نفر در یک زمان یک جا مخاج است، پس اگر ازال جارفت در زمان دیگر درجائے دیگرحاصل مے شود و تھچنیں و ایں حکم صروری جسے از اجبام است الخ ۔ لینی سیر کاظم رٹھے کا سیکلام ان کے اسّاد ( یخ احسائی ) کے کلام کی طرح عقلا محال ہے۔کیونکہ دین قويم وعقل مليم كى روسے بالبزاہت سدامرثابت ہے كەھنرت اميرايك بى آدى مضے نه جاليس اور ظاہر ہے كدا يكنيم ايك وقت میں ایک ہی جگہمیں ہوسکتا ہے۔جب وہاں سنتقل ہو گالو پھر دوسری جگدجائے گاعلیٰ بذا القیاس-اوربیا مربرجم کے لیے بالبراہت ثابت ہے۔ بهرحال بيعقيده شيخيه كى كتب ميں جا بجاملتاہے

> الاستقبال حاضرة لديهم ويسمعهم ومنظرهم يشاهدونها حاين وجودها و صدورها من ميدئها و المستقبل عدرهم عين الماضي وهو عين الحال. الخ (كماب حاق صفح ٣١٩)

كر: تمام الاشياء في جميع احوالها من الماضي و الحال و

لینی تمام اشیاء ماضی، حال اور استقبال وغیره حالات میں ر ان کے روبرو حاضر ہیں۔اوروہ ہرحال میں ان کا مشاہدہ

کررہے ہیں۔ان کے نز دیک مشقبل عین ماضی اور ماضی عین حال ہے۔اس امر کی تحقیق کے لیے چھٹے باب کی

> طرف رجوع کیاجائے۔ شيخيها ورعكم حضوري والاعقبيره

آنج کل شاہدوشہید کی بحث پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ نیز ائمیٹلیم السلام کاعلم صنوری بنایا جاتا ہے۔ اں فاسدعقیدہ کاسر خیثمہ بھی شخی کتعلیات ہیں۔ جنانچہ یخ موسی تیخی نے احقاق الحق میں شہیر وشہادت کا مفہوم

بیان کرنے ہوئے لکھا ہے: و هذه الشهادة لا تكون الا بحضورجميع الاشياء كليها وجزئيها سرها وعلانيتها غيبها و شهودها لديهم وعددهم وعدم غفلتهم عنها آنا واحدابل و لا لمحة واحدة فظهران علمهم بكل الاشياء بلحاظ انهم شهداء عليها عن قبل الله سحانه علم حضوري عياني لا حصرلى و التفاتي الح ( صفحه ٢٢١) ليتي ميشهادت ( گوا يي ) اسی وقت ممکن ہوسکتی ہے کہ تمام کلی وجزئی اور ظاہری و باطنی اشیاءان کے نزدیک اس طرح حاضر و موجود ہول کہ ایک آن ولمحد کے لیے بھی سدان سے غافل نہ ہول۔ پس ال سے معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے کبہ وہ شہراء خلق ہیں، ان كاعلم من جانب الله صنوري ہے، نہ صولی والنفاتی الخ۔ - میمانو<mark>یں باب میں ثابت کرچکے ہیں کہ انک</mark>ہ بلام تحقلم لوعلم حصورى قرار دينا غالبيه اورمفوضه كا فاسد عقیدہ ہے، جوعند المحققین کفرہے ۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کاعلم صولی والتفاتی ہے۔ تفصیل کے لیے مقام مذکور کی طرف رجوع کیاجائے۔

شخيهاوراستمداد والأعقيده

ی کتے احدا حسائی نے اپنی کتاب شرح الزیارة صفحہ ۷ مهما پربعض تارعنکبوت سے بھی زیادہ کمزور آ ثار کی بنا پر میثابت کرنے کی کوششش کی ہے کدسا بقدانبیاء نلیم الىلام نے جناب امیر علیہ السلام سے استمداد کیا اور انھول نے ان کومشکلات ومہالک سے نجات دی۔ کیونکہ یمی کد ہر اُمور دُنیا ہیں۔ ہم چونتھے باب میں ثابت کر چکے بین کہ سیح شیعی عقیدہ یہ ہے کہ امور تکوینیہ میں خُدا وندعالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہال

سے ثابت کرآئے ہیں کہ اس سلسہ میں سے شعی عقیدہ سے
ہے کہ مجزہ کا حقیقی فاعل خداوندعالم ہے۔ ہال من باب
المجاز نبی وامام کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔
شیخیا ورفر شتول کے حرک میں کون کے
برست اہل ہیتے ہونے کا عقیدہ
برست اہل ہیتے ہونے کا عقیدہ

می فی التحاصائی نے اپنی گئتب بالخصوص شرح الزیارة میں متعدد مقامات پر لکھا ہے کہ ملائکہ مد برات کی حرکت اور ان کا سکون حکم اہل بیت کے تابع ہے۔ ہم احسن الفوائداور اس کتاب کے تیسرے باب میں ثابت کر چکے ہیں کر چکے ہیں کر چکے ہیں کر حکم سیعی عقیدہ سے کہ فرشتوں کی بست و کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر البی کے تابع ہے۔ کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر البی کے تابع ہے۔ و حد ماموہ بعد اون۔ انتہات عشامی فاصلے ا

سرکار محدوآل محدظیم اللام سیوسل حاصل کرنا چاہیے۔
یکی ظریقہ انبیاء ومرسلین اورعبادا للہ الصالحین ہے۔
شیخیاور محرف فیل نبی اما م بھونے الاعقبیرہ
فرقہ شیخیہ منصرت میہ کہ وہ مجرہ کوفعل امام مجمتا
ہے بلکہ شخ احمدا حسائی نے توشرح الزیارة صفحہ ۱۳۳۹ میں
یہال تک لکھ دیاہے کہ دوسرے تمام انبیائے ماسلت کے
مجزات بھی در حقیقت انمہ اہل بیت علیم السلام کے
مجزات بیں۔ ( لینی ان کے فاعل بی بزرگوار بیں )
ماظھرت علی الانبیاء و الرسل و اتوا به من المعجزات
کاحیاء الموتی و نطق الجہادات و الحیوانات العجم و قلب
المہادات حیوانات کعصا موسیٰ وغیر ذلك فانها آیا تہم و

املائ بزریدایات در در بورول کا درد، برفان ، مرکی ،

## Oligan Coffee Capabababa

تخریر: آیة الله ایشخ محتسبین نفی مرظله العالی موسس و پرنسیل جامعه سلطان المدارس سرگودها

انسان میں جب کوئی وصف با کال پایا جا تا ہے تو قدرتی طور پراس کے دل میں سے خیال پیدا

ہو تاہے کہ دہ با کال ہے۔ بیراینی عظمت کا تخیل کوئی بری چیز نہیں ( بلکہ بیرا یک فطری امر ہے)

کیکن جب بیہ خیال ترقی کرتے کرتے اس عد تک

بُنْجُ جائے کہ جن لو گول میں میں وصف نہ ہویا کم ہوان کو حقیر مجھناشروع کر دے لواس کو ٹکٹبر

وغرور کہاجاتا ہے جو ایک بڑی مذموم صفت ہے،

اس عالم متی نما میں سب سے پہلے اس صفت رذیلہ

کا اظہار شیطان نے کیا ، جس نے جناب آ دم

الوالبشرِّ كے مقابلہ میں اینے كو بہتر مجھتے ہوئے كہا:

انا خیر منہ ۔ میں اس سے بہتر ہول۔اس کا نتیجہ بیر نگلا که خدائے جبار نے اسے ملغون و مردود قرار

دے کراپنی بار گاہ سے ہیشہ کے لیے تکال دیااور

اس طرحاس کی ہزار ول سال کی محنت ومشقت پر

یانی پھر گیا۔اس سے ظاہر ہے کہ جو تھی مجی تکبر

· کرے گا اس کا انجام شیطان سے مختلف نہیں ہو گا۔

اسی لیے حدیث میں وار دہیے جس تحض کے دل میں دره برابر مجی تکبر ہو گا وہ ہرگرجنت میں داخل نہیں

ہو سکے گا۔ (ا صول کافی وغیر ہ) تکبر کے ٹمرا ت

تبیجه شماری نہیں ہو سکتے۔ مثلاا یک معکمر تخس عام لو گول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ہات چیت کرنااپنی ثان کے خلات مجھتاہے، بلکہ اس

کی بیہ خواہش ہوتی ہے کہ لو گ اس کے سامنے ہا تھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ جب لو گول سے

الم الرود المام المركب كرسلام كري، طالع

میں سب سے آگے چلے، کسی بزم میں جائے تو صدر جلسہ ہے اور ملے توا کڑ کر وغیرہ وغیرہ۔ یہ

بداخلاقی قریباً قریباً ہر طبقہ او رہر درجہ کے لو گوں میں یائی جاتی ہے، ہاں البتہ علاء وامر اء اس

میں سب سے مپش مپش ہیں۔ یہ شکبر ہی ہے جو

انسان کو قبول حق سے باز رکھتا ہے۔ ہمیشہ

پینمبرون ادر دینی را ہنماؤل کی دعوت کوا کثرانہی لو گول نے ٹھکرایا ہے جو قوی ساسی اور مذہبی یا

تحی اور وجہ سے اپنے کو ان ہادیوں سے بڑا مجھتے تھے۔ خدا کونہ تنکبرلیندہے اور نہ متکبر، اس لیے

وه بارباربه اعلان كرتاب: ان الله لا يحب المتكبرين (نحل) خدا تکبر کرنے والوں کو پیند نہیں کر تا۔

ان الله لا يحب من كان هنتالا فنورا . خدا مغرور اور فحر

لوگ ا ہے نماز گزار اور پرہیز گار تھہیں۔ دوسرا كرنے والے كو ليند نہيں كرتا، خدانے اينے ز کوۃ وحمن اداکر تاہے مگر تعمیل حکم مراد نہیں خاص بندول کی بیہ علامت قرار دی ہے کہ وہ زمین بلکہ متصدیہ ہو کہ لوگ اسے تنی وجواد تہیں۔ پر فروتنی کے ساتھ طلتے ہیں۔ و عباد الرحن الذين نتیسرا راہ خدامیں بڑی ہے جگری سے لڑتا ہے، يمشون على الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ( فرقان ) خدا کے رحمٰن کے خاص بندے وہ جہاد کر تاہے، مگر مقصد سے نہیں کہ خدا کے دین کابول بالا ہو بلکہ غرض ہے ہے کہ لوگ اسے خاع ہیں جو زمین پر عاجزی اور فروتنی سے چلتے ہیں۔ اور و بہادر تھہیں، تو میہ عبادت تھن بے کار ہے اور جب جاہل کوگ ان سے ( کوئی جہالت کی) بات جہد ہے رُوح ہے۔ اسی لیے روایت میں وار دہے کریں تو وہ سلام کرتے ہیں او رعلیحدہ ہوجانے ہیں۔ کہ آنخسرت من التا تیلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت اليناح: بال به والحح رہے كه احجا لباس زيب تن کے دن اس تخص کے خلات فیللہ کیا جائے گاجیں کرنا، انھی خوراک کھانا اور انھی مواری پرسوار ہونا نے بظاہر شہادت حاصل کی ۔ یہ مخض خدا کے چکبر نہیں ہے بلکہ میہ زیب وزینت اور ظاہری آراکش سامنے لایا جائے گا ور اس پر اپنے احسانات جنا کر پوچھے گانم کے ان سے کیا کام لیا؟ وہ کھے گا کہ و زیبائش اور حن وجمال بندیده چیز ہے، بلکہ دراصل تکبر یہ ہے کہ حق توقبول نہ کیاجائے اور میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا۔ خدا کیے گا کہ مُلُوقَ خدا كوايينے سے پہت اور حقير تجھا جائے۔ جھوٹ کہتے ہو۔ تم صرف اس لیے لڑے کہ تم کو

رياء و نفاق

بہادر کہا جائے۔ اس کے بعد اس کو تھیٹ کر ریا کے معنی د کھاوا اور نمائش کے ہیں، جہم میں ڈال دیا جائے گا۔ انسانی اعمال کی را ستی و نارا ستی اور اچھائی و برائی کا بھر وہ تخض لایا جائے گا جس نے علم دار ومدار نیت پر ہے۔ چنانچہ حدیث میں وار د ہے حاصل کیا، لو گول کو علم سکھایا اور قرآن پڑھا، انما الاعمال بالنيات. جونيك كام جو مكروه خالصاً اس سے اس طرح سوال کیاجائے گااور وہ جواب لو جہ اللہ نہ کیا جائے، بلکہ لو گول کے د کھاوے میں کیے گا کہ میں نے علم سیکھا، علم سکھایا اور کے لیے کیاجائے تواس سے منصرف میر کہ عمل تیرے لیے قرآن پڑھا۔ ارشاد ہو گا کہ جھوٹ کی ساری ممارت ہی بو دی و کمزور ہو جاتی ہے بلکہ كہتے ہو۔ تم نے علم اس ليے حاصل كيا كه عالم كھے اس سے بیشرک خفی کا ارتکاب بھی لازم آتاہے۔ مثلا ایک تخص نمساز تو پڑھتا ہے مگرغرض میہ جاؤ۔ قر آن اس لیے پڑھا کہ قاری کھے جاؤ۔ پھر اسی طرح تھیدے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہیں کہ حکم خدا کی تعمیل ہو، بلکہ مقصد سے سے کہ

اس کے بعد ایک دولت مند شخص لایا جائے گا اور الیوم الاخو۔ (بقرہ) اے ایمان والواپ صدقات اس کے بعد ایک دولت مند شخص لایا جائے گا اور پنجا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو شخص لوگوں گا کہ مال خرچ کرنے کے جو طریقے تجے کو پند شخص میں نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میں نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میرٹ نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میرٹ نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میرٹ نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میرٹ نے سب میں اپنا مال صرف کیا۔ ارشاد ہو گا:

میرٹ کے جو تم نے بیسب صرف اس کے کیا ہو موحاد عدم واذا فاموا الی الصلوقة فامواکسان ہواؤں الناس و وموحاد عدم واذا فاموا الی الصلوقة فامواکسان ہواؤں الناس و کی میں دُال دیا جائے گا۔

ومن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لايشرك بعيادة ربه احدال

اس کیے منافق کا انجام بہت براہے۔

ادناً و قدرت ہے:

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار

بقية اخدار غم

گوگو چکی تخصیل و صلع خوشاب وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مففرت فرمائے اور پیماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بحق النبی وآلہ الطاہرین۔

پالہ ضلع ممیاری (صوبہ سندھ) کے جناب مخدوم سید شاہ نواز ہالہ ضلع ممیاری (صوبہ سندھ) کے جناب مخدوم سید شاہ نواز شاہ صاحب را ہی ملک بقا ہو گئے ہیں اٹا للہ وانا الیدا جنون۔ دعاہے کہ خداوند عالم مرحوم کی منفرت فرمائے اور پیماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عظافر مائے۔ بحق النبی وآلہ کو صبر جمیل و اجر جزیل عظافر مائے۔ بحق النبی وآلہ ہماری دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عظافر مائے بحق النبی والد الطاہر بن۔ ائمہ معصومین میں جگہ عظافر مائے بحق النبی والد الطاہر بن۔ (شریک غم ادارہ) (سیرۃ النبی وجامع الاخبار وغیرہ) مدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے میں سبشرک سے بے نیاز ہوں، جو شخص ایسا عمل بجالائے جس میں کسی اور کو بھی میرا سشریک قرار دے تو وہ اسی کے لیے ہے جے میرا شریک کیا گیاہے۔میرا اسس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(انوار نعانیهوغیره)

نفاق

اسی طرح اسلام میں کفرکے بعد نفاق کا در جہ ہے۔ نفاق کیاہے؟ دل میں کفراور زبان پر ایمان۔ اس کا نتیجہ سے ہے مافق کے ایمان و ایمان۔ اس کا نتیجہ سے سے کہ منافق کے ایمان و اللہ کی حقیقت ریااور نمائش کے سوااور کچے نہیں رہ جاتی۔ وہ دل سے تو خدا کا منکر ہے لیکن صرف خوت و خطریا کئی اور دنیوی فائدہ کی خاطر بظاہر فرین اعمال بجالا تاہے۔ اس لیے لازی طور پر اس کے ان اعمال میں ریا کاری پائی جاتی ہے۔ ارشاد کدر ت ہے بااجا الذین آمنوالا تبطلوا صدفاتکہ بالدی والاذی کالذی ینفق ماللہ رہاء الناس و لا یؤمن باللہ و

### بار النفسير و زنالگی منسوخ شاره سنراکابیان قوم لوط کے حل بی فضیح کی تازیرہ

المعلى المعدد المعدد التي الله الشيخ المحد المعدد المعدد

يشير الله الرَّاسَي الرَّحِيْمِ

تِلْكَ حُدُاوَدُ اللّٰهُوهُ وَمَنَ أَعِلِجِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ يُلْخِلُهُ جَنْبِ تَغِرِي مِنْ
غَرْجَا الْأَنْهُو خَلِيكُ فِيهَا طَ وَذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَمَنْ
يَّعْضِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلَّا حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ ثَارًا خَالِدًا فِيهَا مِن فَيْهَا مِن وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمَّ وَاللّٰهِ وَيَهَا مِن وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمَّ وَاللّٰهِ وَيَهَا مِن وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمَّ وَاللّٰهِ وَيَعَلَّا مُلُودُهُ يَدُخِلُهُ ثَارًا خَالِدًا فِيهَا مِن فَلَا عَلَيْهِنَ الْمُعَلِّمُ مَا عَلَيْهِنَ الْفَالِمُ اللّٰهُ لَهُنَ مِن لِسَالِكُمُ مَا فَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَهُنَّ سَجِيلًا (١١) فَاللّٰهِ عَلَى يَعْوَفُهُنَ الْمُوتُ اللّهُ لَهُنَ اللهُ لَهُنَّ سَجِيلًا (١١) وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ لَهُنَ سَجِيلًا (١١) عَلَيْهِ فَا مَا مُعَلِّمُ فَاذُوهُمَا عَ فَإِنْ تَابًا وَاللّٰهُ لَهُنَّ سَجِيلًا (١١) عَلَيْهِ فَا اللّٰهُ لَكُنْ اللّٰهُ لَهُنَّ اللّٰهُ لَهُنَّ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَهُنَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَلْهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَعَلَى اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَلْهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

برکاری پراپ میں سے چار آدمیوں کی گوا پی لو ماورا کر
وہ گوا پی دے دیں تو انھیں گھروں میں بند کردو، یہاں
تک کہ انھیں موت آجائے ، یااللہ ان کے لیے کوئی اور
راستہ مقرر کرے ۔(10) اور تم میں سے جو دو تھی
(مرد وعورت) بدکاری کا ارتاب کریں تو ان کواڈیت
پنچاؤ۔ پھرا گر دو تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو
انھیں چیوڑ دو، ہے شک اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا اور
مہیت رخم کرنے والا ہے۔(11)

(مورةالنساء:١٣ تا١١)

( T)

#### تفسیر ۱۵ یا ت

تلك حرودالله الزية

ال آیت مبارکہ میں اطاعت گر ارول ، اور اس نظام وراشت کی تابعداری کرنے والول سے ان بہشتو ل کاوندہ کیاجار ہاہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی جول گی۔اور میہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص الله الأبية

اس آبیت میں بڑی جولنا کے سنرا سالی جاری

ترجمة الأيابت

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو خدا اور رمول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان پہشتوں میں داخل کرے کا جن کے یتیجے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ ہیشہ ہیشہ رہیں گے۔ جن میں وہ ہیشہ رہیں گے۔ اور بہت بڑی کامیابی ہے(۱۳) اور جواللہ اور اس کے رمول کی نافر مانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدول سے تجاوز کر سے گاتو اللہ اسے آگئ دور نے میں داخل کر سے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دور نے میں داخل کر سے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے ذکیل کرنے والا عذاب ہے۔ (۱۳) اور اس کی عور تو اس میں سے بدکاری کریں تو ان کی اور جو تھاری عور تو اس میں سے بدکاری کریں تو ان کی

كاحق دارقرار ديا كياب ادرتهين سركه كرك يوصيكم ہے۔ان لوگوں کے لیے جو خدا ورسول کی خالفت کرکے الله كى لفظ زم ہے، ميسرف وصيت ہے، كوئى لازى حكم اسس کی مقرر کردہ حدول کو تو زُتے ہیں یا قانون تہیں ہے۔ مردول اور عورتو ل کے حصہ کو برابر کردیا گیا وراخت میں رد و بدل کرنے ہیں۔ حالا نکہ خلد فی النار ہے۔اگر می<sup>خکم</sup> خدا سے قبل ہوئی بغادت نہیں ہوتو اور کیا جونے ، تعنی مین کی عذاب صرف کافرول، مشرکول اور بيع؟ دعاي كه خداوندعا لم تمام ابل اسلام كواليي عصيان منافقوں کے لیے ہے۔مگراس آیت کے الفاظ سے میہ کاری اور تباہ کاری سے بچائے اور اپنی اور اینے رمول ظاہر ہوتا ہے کہ برسرا خدا و رسول کے ہرنافرمان کے اعظم کی اطاعت گزاری کی سعادت سے نواز ہے کجق لیے ہے، جواس کے حدود سے تخاوز کرے۔ بنابریں تو یہ مطلق سمناہ برصا دق آتی ہے جس کی سنرا خلود فی النار النبي وآليُّ زنا كارى كى منسوخ شده سرا كابيان

زما جس قدر جرم خنیع ہے وہ ای قدر دور امل میں میں اور اس میں مام تالیں میں میں میں شام

جاہلیت میں عربول میں عام تھا اور معدود سے چند شرفاء کو جچوڑ کر اس کے ارتکا ب کو چندال عیب نہیں کجا جا تا

تقا۔ چنا نجہ پیشہ ورعور تیں اسپنے مکا نول پرخاص قسم کے پر جم اہرایا کرتی تھیں، جنسیں ڈوات الاعلام کہا جاتا تعاراسلام دین فطرت نے اس عقین جرم کے سد باب

کے لیے صرف زبانی کلای دعظ وقیعت کرنے پراکتفا نہیں کی بلکداس کے مرجبین کے لیے تدر پیا سخت

سنراوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہاں البنداس جرم ملتیع کے اثبات کے لیے بڑا مخت انتظام کیا ہے۔ اور اس کے دو

طریقے مقرر کیے ہیں۔ جینا مجرم بقائمی ہوش وحواسس چار باراس کا

إنشراركري

ارتکا ہے ۔ چارمسلمان عاقل و عا دل گواہ اس کے ارتکا ب کی گواہی دیں۔

ں رہیں ریں۔ اوراوائل اسلام میں بیسنرانھی کدانسی عورتول کو للنداس کی کوئی مناسب تاویل کرنا پڑے گی۔ جیسے یہ کران مدود سے تجاوز کرے جن کی سنرا

ہمینگی عذاب ہے۔ جنا یاحدود البی سے تجاوز کوجائز بھے کر تجاوز کرے تو اس طرح ناانزل اللہ کے اٹکار کی وجہ سے کفر لازم آئے گا۔

ہے حدودہ میں لفظ حدود جمع ہے۔ اور پھر
اضافت کی وجہ سے اس میں عموم واستغراق کے معنی
پیدا ہوگئے ہیں۔ لینی جواللہ کی تسام مدول سے تجاوز
کرے۔ فلاہر ہے کہ الیا تحض کوئی کافر ہی ہوسکتا ہے، وہ
گنہگاراہل ایمان نہیں ہوسکتا۔

( مجمع البیان فسل الخطاب) مگرا فسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں تاریخ سے میں تھے

نے دوسرے مدود وقود کے علاوہ قانون وراشت میں بھی من لیند تبدیلیال کی ہیں۔ کہیں از کیول کو دراشت سے

ن چرر مبریلیاں ی بیان ، یں دیوں و ورامت سے بالکل محر و مرامت سے بالکل محر و م کر دیا گیا ہے۔ کہیں صرف بڑے بینے کو درافت

لبندائ سے قوم لوط کے مل کے مرتکب فاعل ومفعول مراد ہیں۔ جیماک الذان اور منکم کے قریبے سے ظاہر ہے۔ برادران إسلامی کے قاضی ثناء الله یاتی بنی نے بھی اپنی تفسیر مظہری میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ (فراجع) بهرحال اوائل اسلام میں اس خلاف وتنع فطرت فضيع وتتنيع جرم باركى سنرابيقى كدانحين رُوحاني و حبمانی اذبیت نیخیائی جائے۔ رجر و تو نتخ اور لعنت ملامت كى جائے۔ فورد ولوش ميں تنگى كى جائے تا كه انحییں اپنے جرم کی نگینی کا احساس ہو۔ بعد از ال ان کی یہ منرا منسوخ ہو تھی اور اس کی جگہ تلوار سے موت کے گھاٹ اتارنا یا آ گ سے جلانا یا ہاتھ یاؤں ہاندھ کر بلندی سط نیچ گرانایا بیران پر د اوار کا گرانا، سنرا مقرر ہوئی۔ کیونکہ یہ جرم زنا ہے بھی بدرتر ہے اور الیہاشنیع جرم ہے کہ انسان سے اس کا جوہر انسانیت سلب کرلیتا ہے۔ مال البنة سابقه صورت مايں جب لوبة النعوح كركيں تو کھران کی بیدایڈا رسائی بند کردی جائے گی۔

گھروں میں نظر بند کردیا جائے۔ بیبال یک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہوجائے اور ایسے مردول کو رُوحالی و جہانی اڈیت دی جائے، جب تک ان کے لیے خدا کوئی اور راستہ متعین نے فریائے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہ تمر قیدا دراس کے بعد والی سزا جروفتی تھی متقل سزا وہ سے جوسور دُنور میں مذکور ہے کہ آگرغیر شادی شدہ مردو زن ایں جرم کا اِرتکاب کریں تو انھیں رقم (منگسار) کیا حالے، جو سنت میحجد سے ثابت ہے۔ قوم لوط تحظل بدكي فضيحت ينتخ محد جواد مغنيه مرحوم إيني لفسير كاشف ميل تح برفر مانے ہیں کہ مفسرین میں اختلات ہے کہ اس جودو تخس جوابیا کریں سےمرادکون بان؟ اکثر نے اس سے رَانی اور زانیه کو مراد لیا ہے۔ جو کہ خلات ظاہر ہے۔ کیونکہ الذان، الذی کا تثنیہ ہے جو کہ موسول وصلہ مذکر کے الفاظ میں۔ نیز زائی اور زانیہ کا عکم انہی او پر بیان ہو چے ہے، لہذا بلا فا سلہ تکرار کا کیا مطلب ہے؟

مابرنامه [قائق اسالم كرامين عاويز و في المائي مسميده مسميدي المعارض المحال على مسميدي مسميدي مرير مابرنامه و قائق اسلام زابد كالوني عقب جو بركالوني سرگودها موبائل نبر 6702646

# الل ايمان كا آپس بين بھائي بھائي ہونا

الملكة الملكة الله الشيخ محمد من المنظمة المعالى موسس ويرتبيل عامعة سلطان المنارس سركودها

ارثاً و قدرت ہے: اتما المومنون اخوة

فاصلحوا بین اعویکھ ۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ایس، لبذا اگر ان کے درمیان کچے شکر رقی

پیرا ہوجائے تو ان کے درمیان سلح صفائی کرا دو۔

🕡 🔑 حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے

مروی ہے ، فرمایا ہوئن اس طرح مومن کا بھائی

ہوتا ہے جس طرح جسم واحد ہوتا ہے۔ جیانچہ جب اس کے کئی ایک عنو میں تکلیف ہو تو اس سے

سازا قیم مثاثر ہوتاہیے۔ (اِصول کافی)

صرت امام ٹر ہاقر تلیہ اللام سے مروی ہے، فرمایا: مومن مومن کا آس طرح بحائی ہے جس طرح ایک بحال ماں باپ کی طرف سے رگا بحالی ہوتا ہے۔ (اسول کافی)

اہم جنٹرت امام جنٹر صادق علیہ السلام فرمائے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہو تاہے ، نہ ود اس پر ظلم کرتماہے ، نہ اسے دھو کا دیتا ہے ، نہ اس سے خیانت کرتماہے ، نہ اسے تنہا چھوڑتما ہے اور نہ اس کا گلہ کرتماہے۔
اور نہ اس کا گلہ کرتماہے۔
(اصول کافی)

ا یک دوسسری روایت بین انبی هنرت سے اول مروی ہے، فرمایا: مو من مو من کا بھائی ہو تاہیے، وہ راہنما ہوتا ہے، اس کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ نہ اس سے خیانت کر تا ہے، نہ اس پرظلم کرتا ہے، نہ اس سے جموف ہو آنا ہے اور نہ ہی اس کی فیبت کرتا ہے۔

(اسول کافی)

(اسول کافی)

صنرت امام جعفر صادق علیه السلام سے
منقول ہے، فرمایا که حضرت رسول فداساؤہ ﷺ فی نے
جناب سلمان "اور جناب ابوذر " کے درمیان بحائی
چارو قائم فرمایا تجار اور جناب ابوذر " سے عبد لیا

جھا کہ تھجی سلان کی مخالفت نہ کرنا۔ (اسول کافی)

وفيه كفاية لمن لدادني دراية





تونيع المسائل يعني رساله عليه جوگا؟

المجواب باسمه بحانه المام زمانه كى زمانه غيبت كبرى كودور ميل نواب المام ليني علاء وجبته بن كاختيارات كادائره كاركس قدر به بي بير مسلم قديم الليام سه معركة الآراء رماس قدر به بي بير مسلم قديم الليام سه فقهاء الآراء رماس معرفا القريبا ختيار كياب كدر مانه غيبت كور مانه غيبت كور مانه غيبت المركا يحت دور ميل الحكام شريعت، حقائق اسلام اور مسائل طال وحرام بيان كرف مين نائب المام بين دالبندا وه في والمام كي براختيار كمائب نبين بين بين بهري بيل بي بيلاي تقريب وه فتي والمام كومائس ودر مين ايك فقيه وجروه اختيار حاصل به جو فقي والمام كومائس بوتا بيدا وارجراس برول فتيه كا طلاق بي والمام كومائس موتا بيدا وارجراس برول فتيه كا طلاق بيل الله المام ال

سوال نمبر ۲۳۴ کیا باپ یا دادا یا بھائی کواری
لاکی بالغہ عاقلہ اور باشعور رشیدہ کواس کی رضا مندی
کے بغیر کئی کے اور باشعور رشیدہ کواس کی رضا مندی
عاقلہ بالغداور رشیدہ و باشعور کواری لاکی باپ دادا بھائی
کی رضا مندی کے بغیرا ہے آپ کوکئی کی زوجیت میں
دے کی ہے الرکی پر ولی کی اختیاری حیثیت کیا ہے؟۔
دے کی ہے با سمہ بحانہ نیہ مشلہ بھارے علاء وفقہاء عرف،
کے درمیان نہایت ہی اختیات کی آما جگاہ ہے۔ اور اس

سوالات جناب رید عارف حسین شاہ نقوی ایم اسے آف پہاڑ بور منلع ڈیرہ ایماعیل خان (گرشت ہوست) سوال نمبر ۲۳۳: امام زمانہ کا فرمان کہ میں علاء پر حجت ہول اور وہ لینی علاءعوام پر حجت ہیں، اس حجت کیامعنی اور کیادائر دہے؟

الجواب باسمہ بحانہ: قرآن وسنت کے نقطہ نگاہ بندول پرخدا کی طرف سے جہت نی داما م ہونے ہیں اسمیہ بحانہ: قرآن وسنت کے نقطہ نگاہ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: دسلا میں بندون و منذرین لندلا یکون للناس جمہ علی الله بعد الوسل (القرآن) ہیں نے رسولوں کو مشرومنڈر بنا کر بھیجا، تا کہ بندول پر جبت تمام ہوجائے اور وہ کوئی عذر بیش نہ کرسکیں معرفارضی طور پر جوجت علی ان کر کے لوگوں پر جبت علی مرکز میں و بنی خاکن بیان کر کے لوگوں پر جبت فیل میں و بنی خاکن بیان کر کے لوگوں پر جبت میام کوئی شخص نہیں ۔ لبنداان کے وضاحتی کلام و بیان کے بعد کوئی علم ہیں ۔ کوئی شخص نہیں کہ سکے اللہ اللہ کے بعد کوئی علم ہیں اللہ بیان کر ہے کوئی علم ہیں ۔ کوئی شخص نہیں کہ سکے اللہ بیان کر ہے کوئی علم ہیں ۔ کوئی شخص نہیں کہ سکے اللہ بیان کر بیان کوئی علم ہیں ۔ کوئی شخص نہیں کہ بیان کر بیان کے بعد کوئی علم ہیں ۔ کوئی شخص نہیں کہ بیان کر بیان کوئی علم ہیں ۔ خواب اللہ بیان کی بیان کر بیان کوئی علم ہیں ۔ خواب اللہ بیان کی بیان کی بیان کر بیان کوئی علم ہیں ۔ خواب اللہ بیان کی کی بیان کی بیا

بیدهال نمبر ۱۱:۴ ۱۳۰۱ م علاء پر حجت اورعلاء وام پر حجت این - کیا امام زمانه نے ولایت فشیہ بینی ولی فقید کا بھی تصور دیا ہے۔ ولی فقیہ کے انتخاب اور اس کے معزول ہونے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ولی فقیہا ور بھر ہر مجتبد کی علیحدہ

میں کم از کم یا کچے قول ہیں منگر جس نظر سے بر محقق اور مخاط فقہاء کا اتفاق ہے (اور جو ہمارے نزدیک بھی اظہر واقویٰ ہے) وہ یہ ہے کہ اس صورت میں لڑکی اور اس کے ول شرعی (معنی باہاور دادا۔ بھائی ولی ہیں ہے) کے درمیان ولایت مشترکہ ہے۔ بعنی ند ولی شرعی کومیر حق حاصل ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر جس سے جاہے لڑکی کا عقد نکاح کردے اور نہ بی لڑکی کو سے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ولی شرعی کو نظر انداز کرکے جس سے جاسے شادی رجالے۔ بلکہ سمح عقدو اردوائ وہ ہوگا جس پر ہر دو فریقین لیخی لڑ کی اور اس کا ولی شرعی دونول رضامند ہول گے۔لفعیل دیکھنے کے خواہش مند حنرات جاری حبی کتاب قوانین الشریعه فی فته الجعفريه جلد ٢ كى طرف رجوع فرماكر اطمينانِ قلب

ماصل کرسکتے ہیں۔

سوال نمبر ۲۳۵ آیت اللہ میز مصین فسل اللہ
نے دنیائے جوان نامی کتاب میں جو کہ دار الثقلین
کراچی سے شائع ہوئی ہے، کے صفحہ کے ابر فرمایا
کر(سوال کیاڈاڑھی صاف کرنا واضح طور پر حرام ہے؟)
جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ہمارے ہال حرام نہ ہونا ثابت ہے ۔
آگے فرماتے ہیں کر آیت اللہ فول احتیاط کے قائل سے۔ آپ نے اس کے حرام ہونے کا فتو کی نہیں دیا۔ قبلہ صاحب قرآن وحدیث ہونے کا فتو کی نہیں دیا۔ قبلہ صاحب قرآن وحدیث سے شرعی نقطہ نظر واضح فرمائیں۔

الجواب باسمه سحاند علاء اسلام میں سید مسلد قدیم الایام سے متناز عدفیہ ہے۔ برا دران کے بال مشہور سے

ہے کہ ڈاڑھی رکھواناسنت ہے۔جبکہ ہمارے علاء و فتہاء کے نزدیک ندصرف مشہور سیسے کہ اس قدر رکھوانا کہ چرہ پر ڈاڑھی نظرآئے واجب اورمنڈوانا یا مشابہ محلق باریک کرانا حرام ہے۔ بلکہ کئی علاء کرام نے اس بر علاء شیعہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہم نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بنام حرمت رلیش تراشی قرآن وسنت کی روشی میں سپرد قلم و قرطاس کیا ہے۔ وقابل دید ہے۔ اس کا مطالعہ فرما کر اطمینان قلب حاصل فرمائیں۔

سهال نمبر ۲۳۳: کیا والدین کی اطاعت واجب ہے، مشتران وعدیث سے وضاعت فرما میں۔ الجواب یا سمبر بحانہ ہاں ہمارے بہال مشہور ہی سے جے قران وسنت کی بھی تائید حاصل ہے کہ جب تک والدین کوئی فلاف شریعت حکم نہ دیں، تب تک ان کی

اطاعت واجب ہے۔ ہال البنہ جب وہ کوئی خلاف شرع حکم دی آقر بھرامیر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کیہ لاطاعة لمعلوق فی معصیة الخالف۔ جہال خدا کی نافر مانی لازم آئے وہال بھی خلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ سوالا مرمار کاظم ہے بہاڑیورڈیرٹا سائیل خان

سبوال نمبرا: اگر ایک آ دی کو رات کو اختلام ہوجائے اور چند وجوہات کی وجہ سے وہ فوری طور پرغسل جنابت نہیں کرسکتا اورغسل جنابت کے بدلے تیم کرسکتا ہے اور اگرغسل جنابت کے بدلے تیم کرلے اور پھر سے غسل جنابت کرنا پڑے گا یا نہیں؟

**البعواب** بالممر مجانه: جب عذر برطرت بوجائے تو

عسل کرنا وا جب ہے۔

سوال نمبر ۲: اکثر قبر سانول میں جڑی ہوٹیاں اگ آتی ہیں، جن سے سانپ وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، اگران جڑی ہوٹیوں کر تلف کرنے کیے لیے آگ لگادی جائے تو کوئی حرج تونہیں ہے؟

الجواب بالمركاند: بال الياكرنا ما ترب.

سوال نمبر۳: طره لینی شمله جوکه بگڑی باندھتے وقت نظراً تاہے،اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ الحجواب باسمہ بحانہ: ہاں ایسا کرنا شرعًا جائزہے۔ سوال نمبر ۳: سنسر کو گخبا کرنا، یا بڑی بڑی زلفیں رکھنا، کوئسی چیز اسلام میں جائزہے؟

الجواب باسمه مجانه: دونون کام جائز بین به ترمیت لیے بال رکھواناسٹ مقاممنون ہے۔ سوال نمبر ۵: امبیاء وائمہ اور ادلیاء اللہ میں وہ کوئی

معودی مبنی سبری استیاء والمه اور اوسیاء الله بین وہ وی الیمی مبنی ہے جس کے روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عزرائیل کونہیں بھیجا؟

**البدواب** باسمه بحانه: ملک الموت بی سب کی رومیں قض کتا سر

قبض کرتاہے۔ موالاً رضامتین ما چک رابدیوالی فصل آباد

سبوال: آپ نے اپنے رسالہ دقائق اسلام کے صفحہ نمبر ۱۵، موال نمبر ۱۳ پر علم عرفان اور تصوف سے کیا مراد ب کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ عرفان دراصل تصوف کا ہی بدلا جوانام ہے، اور تصوف صوفیہ کے فاسد نظریات اور معتقدات اور کاسر عملیات اور رسمیات کے مجموعہ کا نام ہے اور صوفیہ کے بارے جمارے انکہ علیم

السلام كافرمان ميه ب كدالصوفية كلهم من اعلامًا وعقيرتهم مغائرة لعقيدتنا- بحواله حديقة الشيعه عين الحيوة وغيره-اب مير سے سوالات مير بين:

سهوال نمبرا: ان کے فاسد نظریات اور کاسد عملیات تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔

الجواب باسمد محاند: سوفیه کے غلط عقائد اور غیر اسلامی نظریات پرمشتل میں بفضلہ تعالیٰ مہت جلد لکھ کر شائع کرد ہا ہوں۔ اس کا انتظار کریں۔

سوال نمبر ۲: ان كاعداء تحدُّو آل تحدثلهم السلام عوف ك بعدان س رشته ناطه ركف كاكيامكم ب؟ ان كورشته ديناءان س رشته ليناكيسا ب؟

الجواب باسمه مجانه: جوکوئی کھلّم کھلّا دشمن اہل ہیت ہو اس کو رشتہ دینا اور اس سے رشتہ لیناحرام ہے۔ سبوال نمبر۳: منگرنمساز کو یکی بیاد کر دینا کیا حکم

مدول مبره: منگرمت الو بی بیاه کردیا کیا م رکتاب: اوراس کی بی بیاه کرلانا کیسائ: الجواب با سمه بحانه: شماز ضرور یات و دین اسلام

المجواب بالممہ خانہ ممار صروریات وین اسلام سے ہے۔ اور جو باریخت اس کے دجوب کا الکار کرے وہ خارج از اسلام ہے۔ لہذا اس کو رشتہ دینے مااس سے لینے کا موال ہی نہیں ہوتا مگر پہاڑکی مسلمان ہو۔

سوال نمبرس: تارك نمازكو يى بياه كردينا كياحكم ركفنا بي؟ ادراس كى يى بياه كرلانا كيساسته؟

المجواب باسمه محانه: جومنگر نمساز ہو بلکه تارک نماز ہواس کورشند دینا صرب محردہ ہے۔

سهال نمبره: جس تخض كاعقيده بهو كه متسرآن اور بلهم شاه كى كافيول اور قرآن اور وارث شاه كى جيرين

کولی فرق نہیں ہے اس کے اسلام کے بارے میں وضاحت فرما میں اور اس سے معاشرتی اور از دواجی تعلقات كاكيا حكم ہے۔ تفسیل سے تعمیں۔ المجواب بالمم بحانه: جوقر آن اور بلهے شاہ کی قافیوں میں یا قر آن اور وارث شاہ کی ہیر میں فرق سنہیں کرتا اس کااسلام محلِ نظرہے۔ سسوال نمبر ۲: حس شخص کاعقیدہ ہوکہ مجھے فلال ہیر

نے ایسے بی معراج کروایا ہے جیسے خدانے محسّعد کو معراج كروايا تخااورميري ساري اولاد كاعطا كرنے والا فلال ہیرہ اور کس۔ایسے تھن سے رشتہ لیناا درا کیے تخس کو رشته دینا کیاحکم رکھتاہے؟

المجواب بالمربحانه: الياعقيره ركخته والامثرك اورائل عقیده والے محض کو رشته دینانشرغا جائز نہیں۔

موالات وبالحدمةاب ماجدته 54 - 5 m

سوال نبرا: سڑک یا نبر کے کنارے سے کٹری چوری کرنا کیساہے۔

الجواب ممر بحانه: چوري كرنامومن اورشريف آدي کا کام نہیں ہے۔

**سوال** نمبر۲: ایبا جگ جس میں سے کئڑی کا نئے پر محکومت نے پابندی عائد کرر فحی ہو وہال سے لكزيان كاك كر محربلوا ستعال مين لا ناكيساب.

الجواب باسمه بحانه:شریف شبری ده جوتا ہے جو

سوال نمبر۳: درفتوں کے پیچنے سے آنے والی

حكومت كے قانون كاحترام كرتاہے۔

آمدنی پرخمس فورادینا چاہیے پاسالاند مقررہ تاریخ پر۔ اللجواب باسمه بحانه: مقررہ تاریخ کے بعدانشاءاللہ سوال تمبرم: ایک آدی کی آ مدنی ایک لاکارویے تھی، اس نے اس برحمل دیا، دوسرے سال اس کی

دےگایادولاکھ پر۔ **البواب** بالممر بحانه: أكرسا بقدرتم مخوظ يزى ہے تو اس پردوباروهم لاگونیں ہوگا۔

آ مدنی دولا کھ ہوئی تو کیاا بوہ حمس ایک لاکھ منہا کر کے

سوال نمبره: شیکے پردی ہوئی زمین سے ملنے وال رقم يرز كو ة واجب الا دا ہوگی ۔اگرنہیں تو اس رقم كاحمس مقرده تاریخ پردینا جاہیے یامو تع پر۔

البواب باسمه بحاله: اعتباط كانقاضا بيب كه اكررقم كي مقدار ۲ ۵ تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ مونے کے برابرے تو گیارہ مہینہ کے بعداس کی زکو قادا کردی جائے۔ سوال نمبر۲: گندم کی صل میں سے کٹائی اور مخمر کیٹر کے اخراجات منہا کرکے ڈکو ۃ 3 بی جاہیے یا كل كندم ير؟

**المجواب** بالممر مجانه: احتياط دا جب بير ب كركسي قسم کے اخراجات منہانہ کیے جا مگیں۔

سوال نمرا: بنيك سيرود يرت رض ليناجا تربيع؟ البعد البياسم بحانه: جب تك كوئي خاص مجوري مه جو تب تك سود يرقر صدلينا جائز نهين \_ والله العالم

محكرت بن تخفي غفرله بقلم



ورزاق همجی ندختم ہونے والی صفاتی فہرست کہاں تک سنو گے کہاں تک سناوک؟

جناب آ دم ہے ہے کر جناب خاتم تک تمام انبیا، در سل برحق الوگول میں ہےلوگوں ہی کی را جمائی کے لیے مبعوث برسالت ونبوت ہوکرا للّٰہ کی وحدانبیت و يكتائي كا درس وييغ آئے۔الله كے طبع وفر ما نبردارالله ی سے اپنی حاجمیں اور ضرور تیل اوری کرنے والے، اینے معہود تھیتی کی بارگاہ میں سر سجود ہوکر اپنی عجز و ا پنجساری کا اظهار قربانے والے ، اللہ کے ملا نکد ، کتابول اور روز آخرت سے آگاہی دینے والے۔بعد از خاتم البيين ايك سلسله اوسياه جوتا قيامت حاري وساري سيه خلق خلافقین حاصل کرر ہی ہے۔ محدس ﷺ اللہ کے آخری نبي،شربيت ثمديٌّ آخري شربيت، قر آن الله كي آخري امت، جنت محمح عقیدہ اور تمل صالح ہے مشروط اور شناعت مُدُّواَلُ مُدُّ برحق ، بيه بيضيع كاوه عقيده جوالله نے قرآن میں اور نبئَ وآل نبی نے اینے فرمان میں تعلیم کیاہے، بوائن کے خلاف کہتا ہے وہ گذا ہے۔ ال يرالله كي لعنت ہے، مگرآئ گل جوا كثر بيان كياجا ر ماہیے جس کی مختبر جملک مماویر بیان کرآنے ہیں،اس

نوف السام كي سي ميتا حضرات كواشتباد بهواب كرساري قوم شيعة تناف خراميول مين مبتلا هيد منهون نگار اورادار و كاسيه طلب مركز نبين كرتمام شيعه قوم ك عقيد سه اوركل خراب بين - بلكه مراد سيست كه اكثر لوگول ك عقيد سه اور تمل خلاف شريعت بين - علاء كي محنت اور تبلغ سه حالات تبديل جور سه باين اورمنبر پراب علاء كرام اسلام كي سيح تسوير ميش كرد سه بين -

تشیع عقیدہ آفتاب و ماہتاب سے جہیں زیادہ
روش اور حسین و جمیل ہے کہ کا مُنات کا خالق، مالک،
پالک، اور رازق اللہ موت وحیات اس کے قبضہ قدرت
ہیں، شنا اور اولاد عطا کرنے والا اللہ، جنت و دوز خ اور
روز جزا، کامالک اللہ کا کنات کا مشکل کشااور حاجت روا
اللہ، طلوع وغروب، شب وروز ، ماہ وسال، بہار وخزال
سب اس کے قبضہ قدرت ہیں ہے۔ آسمان سے پائی
نازل کرنا، انگوریال پیدا کرنا، زمین پر بہاڑ گاڑنا چلمات
ہیں رہبری فرمانا سب اللہ کے اختیار ہیں ہے۔

الله اینی ذات وصفات ، افعال اور عبادت میں لاشریک ، خنی بالدات کسی رسول ، نبی ، ولی ، وسی ، شهید ، مومن اور متفقی کا مختاج نہیں۔ان تمام کا خالق و مالک الله سبے۔ ملیم دنمیز ، نمین وابسیر ، تی وقیوم ، قادر و قدیر اور رازق

منظر کے گلے پر تیز دحار املیسی خخرول سے کاری ضربیل مسلمہ قرآئی عقیدہ کے بالکل برنکس ہے۔خود سا ختہ لگاری ہے۔الیمی مہروپ ز دویزیدیت کی شناخت عام عقا ئدواعمال کا پر جار کرنے اور ان کی معاونت کرنے والے کون بیں اور کس کیا ڑ خانہ سے خریدے گئے ہیں؟ سادہ لوح شیعہ کے کس کاروگ نہیں ۔ یہ پریدیت ہی تو ہے جو تشیع کے قابلِ رشک عثا ئد و اعمال کی بجائے ہم بیا نگ دُبل اعلان کرتے ہیں کہا یسے لوگ استعار بإطلانه نظريات اورغيرعا فلانه ائمال كي تبلغ وتشهيريين کے زرخر پرائجنٹ، طاغوتو ل سے بھاری وظا کف لے کر ساتھ ہی ساتھ ملت تشیع کے سادہ اور کم علم لوگوں کو گمراہ ہمدوقت مصروب سے۔ بم بار دیگر ذمہ داران ملت کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ شیعیت کی آسٹینو ں میں كرنے كے علاوہ مالى طور پر كتم وركر كے عقبيرہ وعمل كے میدان میں بدنام ورسوا کررہے ہیں۔ تم اس برعظیر گی اور مجینی بزیریت کو بے نقاب کرنے کے لیے محافل و مجالس میں صحح العقیدہ وعمل خطباء مبلغین کومنبروں پر بداعمالی کی بابت رہبران ملت ،صاحبان محراب ومنبرا در لا مئیں، جود وٹو ک الفاظ میں تشیع کا عقیدہ بیان کرنے کے دیگرتمام ذمدداران کوخبردار کرنے کاحق رکھتے ہیں۔اگر سا قدسا توشیع کے چرہ کومنے کرنے اور مقصد شہادت امام بروتت راست ا قدامات نه کیے گئے تو وہ دن دور نہیں حسین کودج کرنے والول کی نشاندی فرما مئیں۔ جب کوئی دوممراان غیر شرعی عقائندکوسا منے رکھ کرتم سے بيہ موال کر مبیٹے کیااسی کا نا مرتشیع ہے؟ حالا نکہ بیٹی آیک متصد شهادت امام حسين 'اگر ايک جمله ميں بیان کریں تو وہ اس طبرح کہ کربلا اقدار اسلام کی بقاء، حقیقت ہے کدان باطل نظریات واعمال کاتشنع سے دور کا ا بھاریز میری کی فنا اور است کی اِصلاح وفلاح کے لیے مجى والطرقبين- مجراليا كيون جورها بي؟ كون كررها

بیا ہوئی۔ کر ملا ایک فکر اور تحریک کا نام ہے، جیسا کہ ہے؟ اور كس كے ليے كرد ہاہے؟ خطبات امام حمسين سے واقع وآ شكار ہے۔ جمے برحمتی چودہ موسالہ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا پڑے سے دیمک خوردہ ذہنوں کے حامل سویار اول نے گاکد حسینیت اور بزیدیت دو کردار، جوشروع سے ایک صرف قبل کرنے اور قبل ہونے تک محدود کر کے رونے دوسرے کے مد مقابل رہے، کچھ مدت پہلے تک رُ لانے، سینه کو بی، واه واه اور نعره بازی کی جاره بواری یزیدیت اتنے خطرنا ک روپ میں ندھی جنٹی آج ہے، میں پابند کردیا ہے۔ یا درہے کہ حسین بن کا کی الے نظیر قبل ازیں یزیدیت اپنے اصلی چیرہ کے ساتھ اپنا مخو*ل* فتسرباني اوربيصتل ايثار كاما فسل صرف سيهيل كرداراداكرتي ربى ہے۔ليكن آج كى يزيديت كال بيه بات تنجى نه مجولنا جا ہے كه يزيدا قدار إسلام ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ حسینیت ہی کا خوش نما

لباس زیب تن کر کے ملت تنبع میں تھس کر خینی محفلول اور سے کو سٹانا اور حسین بن علی ان اقدار کو زندہ جادید بنانا منبروں پرآ کر مقصد شہادت منسین اور کر بلائی ہیں جاہتے تھے۔ شب بن نے بڑے معنی خیز انداز میں

لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے بہ تو وی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہال سے آج جولوگ ان اقدار عاشوره کو پس پشت دُال كرفتكر حُسسينَ اور تحريك ِكر بلا كو فقط يَغ و سئال كي ضر اول تک محدود کرد ہے کے دریے بال وہ کون بیں؟ وہ وہی ہیں جن کی نشاندہی عمقبل ازیں کرآئے ہیں، خواه ده کسی بھی لباس اور روپ میں کیول نہ ہول؟ زیر نظر مشمون کا اولین مقصدی بیا ہے کہ وہ یزیدی جاسوں جولباسسٹ سینیٹ بہن کر مقصار سین کو نقصان مینجانے کے دریے ہیں، قوم اور ذمہ داران قوم ان ببرو ہے فنکار ول اور دھو کے باز تا جرانِ خونِ حسینً کے گروائل قدر کھیرا ننگ کردیں کہ دو نادم ہوکر تو بہ کریں يامچىرىيالباس اتاز كراپيخە اصلى لباس اور حقیقی رُ وپ میں سامنے آئے پر مجور ہوجا میں میرتب ممکن ہے جب ملت تشيع ان آمتين كے سانپول كے نشر كردہ غليظ نظريات ہے برملا برائٹ کا اِظہار وا علان کر ہے، تاکہ پیروان شیع اور دشمنان تثبیع میں تمیز ہوجائے۔ اور پزیدی چیلوں کے پر تعفی تھونسلول میں پرورش یانے والے تفس مبیٹھیو ل کی الگ سے شاخت نہو، جیسے قبل ازیں اسماعیلی، وافقی، اخباری، فیخی، نصیری اور غلات دغیرہ کی ہوچک ہے۔ موجوده دّ ورکی نهایت المهم شرورت سبه کداب نسیریت و شیخیت کی الگ اور شیعیت کی حبدا شاخت ہو، اس ضرورت كونظرا ندازنهين كيا جاسكتا كهشيعيان حيدر كراز اورگروٹی کوول میں تمیزاز مدہنروری ہے۔

خير خوامان ملت اور بمدر دان قوم بے موقع و

یزیدیت کوللکارا کرنجی جیسااگر ان اقدار کو بامال کرنے کارادہ کرے گاتو مجے بیماان اقدار کو خفاظت کے لیے ا بنی جان جھیلی پررکھ کروہی کرے گاجو میں حسین کرنے جارہا ہوں۔ ہالآخر وی ہوا جو حسین جا ہتے تھے۔ ا حَمَاقَ فِي اورابطُال بإطل كَي خاطر حسَّين فَي مُردن كمث گئی اسلامی اقدار کچ گئیں جو طلوع قیامت تک مخفوظ و مامون رہیں گئی۔ا نصاف تو پہنچنا کرسانحہ کر بلا کے وہ پہلو اور زاویے جن پر طویل مدت تک جبی بات مذکی گئی ان گرال قدرا درگرال مایہ گوشول اور جہتول سے دُنیائے آدمیت کومتعارف کروایا جاتا، جیسا که ماضی قریب میں آیت الدشهید مطهری (حماسه سینی) اور زمانه حال میں ا تناد مید جواد نقوی (اقدار عاشوراء) نے بڑے مورز انداز واسلوب میں گفتگہ فر مائی۔ان مردان حق کی پیروی كرنے ہوئے بارگاو حسين ميں سرخرد ہوتے، مگر كس قدر بدنجی اور بدنشمی ہے کہ آج پھر نے سرے سے توحيد كي إبتدائي تعليم (فَوْلُوا لَا إِنْهُ إِلَّا اللهُ) كا سِقَ دُہرانے پر مجیور کر دیا گیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے سواکوئی خالق نہیں، اللہ ہی رازق ہے،اس کے سوا کوئی رازق نہیں ،اللہ وحدہ لاشریک ہے اور اللہ کے موا کوئی عبادت کے لائی نہیں = به سطور لکھتے ہوئے مارے شرم کے سرفیک رہا ہے کہ بعض غیر ذمہ دار عناصر کی کوتا ہی بعض ذمہ داران کی بے حسی و بے اعتنائی اور دشمنان تشیع کی پرفریب كار فرما أن كا شكار ببوكر چوده صديال يينجي على كلَّي بين اورآج زبان حال سے يجها برر باہے ك

اور نبی عن المنگر کوفر وعات دین اپنا تا ہے۔ ایمان وعمل کا کے سامنے سرسلیم مم کرتا ہے، دوسرول کے عقید و وعمل کا

احترام اور دہبران کالحاظ کرنے والامذہب ہے۔ آخر میں ایک وضاحت کرنا منر دری سحجتے ہیں کہ ہم نہ تو کری تضاوت پر براجمان میں اور نہ ہی کوئی فق کی جاری کر دہے ہیں۔ چند سے سائے بیانات اور

فقوی جاری کررہے ہیں۔ چند سے سائے بیانات اور دیکھے دکھائے وا قعات کومن وئن منبط تحریر میں لا کر فقط قار مین سے اپنی قیمتی آ راء کے اظہار اور اس مذبی بگاڑ کی اصلاح کا تقاضا کرتے ہیں۔ البتہ ہم جنتا کچے جانے میں اتنی رائے زنی کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ جہلاء کی

زبانی بیان کرده عقا نکه واعمال ( جن کو عم او پر بیان کرچکے بین) مشرکانه و کافرانه بیل یکوئی دوسرا انھیں عین اسلام اور اصل شیعیت تجمتا ہے تو بصد معذرت

عرض کریں گےکہ مہاتو اس شعبت کے بیروکار ہیں جو اللہ کے ارادہ وعزم میں، نبی کی مختل ، علیٰ کی بزم میں اور میران کر بلا کی رزم میں نظر آتی ہے۔ وہ شعبت جس کا

مشاہدہ اللہ کے قرآن، چودہ کے قرمان، نینوا کے میدان،اورا سیرول کے کاروان میں کیا جاسکتا ہے۔ میر سے محرفہ کور مدی صفر مدد جسر کے

ہم میریجی خبرر کھتے ہیں کہ ماضی میں جس کسی نے خرافات و ہدعات کے خلات اصلاح احوال کی خاطر کوئی مکمی قدم اٹھایا تو باطل نواڑ تو تو ں کے بدکردار و

اشرار جہلاء نے اس کے خلاف بچواسات کی تو پوں کے دہانے کھول دیے۔ ابلیس اور اس کے اعوان وا نسار نے راہ حق میں روڑ ہے اٹکا کر باطل نواز قو تو ل کو ان کے مقابلے میں لاکھڑا کیا کہ وہ اپنے مقدس مقصد میں ہے کا مسلحتوں کے خول سے نکل کر ان کوڑھ زوول کی شاخت کروا کر قوم کو بیدار کرنے اور خبردار رہنے کا فریشہ بطریق احسن سرانجام دیں۔ شیعیت کے خدو

خال کو اجا گر کر کے بدنا م زمانہ نصیریت وشیخیت کے زہر ملے اثرات سے ملت تشیع کو ہوشیار وخبروار کریں۔ خصوصاً تو حید ہاری تعالیٰ کی معرفت اور شرک کی نجاست

پر سیرهاصل گفتگو کریں۔ کیونکہ طاغوتی جمیگا در عقیدہ تو حید کومنح کر کے شرک کوتو حید کا لباس پہنا کر یوں متعارف

کروارہ بیں کہ بعض کم علم اور نا دان ان سیمتا تر ہو کر اپنے دین وایمان سے بھی ہاتھ دھو بلٹیے ہیں۔ یمی راو حسین اور یک فکر حسین ہے۔ جس کوان دشمنان تشیع

سے خطرات لاحق میں۔ خدانخواستدا گراییانہ کیا گیااور حسب سابق ایک دوسرے کا دامن کھینھنے اور

بعن علائے حقہ کے طریق بیاغ اور انداز تعنیف پر بے جائزہ انتقاد سے بازندآ کرمٹبت روبیدندا پنایا تو آپ خود مجی

اس طوفان برتمیزی کی جان لیوالبرول کی نذر ہوکر قمنامی کے گہرے سمندر میں غرق ہوجا میں گے۔ ملت کو

مذہب حقہ سے برگشتہ کرنے والے بے سرویا عقا نکدے ناشرشیع سے چمنے رہے تو سادہ لوح اور قدر سے کم علم عوام

مغالطہ میں رہیں گے کہ شامیر ہی تشیع ہے۔ حالا نکہ تشیع ایک مختر م ومقدس مسلک جو اللہ کی ذات، رمولول کی رسالت، اللہ کی نازل کردہ کہا ہوں، ملا تکہ اور اوم جزاء

پرائیان رکھنے والامذرہب ہے۔ جوتو حید، عدل، شہوت، امامت، اور قیامت کو بطور اصول دین ماتیا ہے۔ نماز،

روزه، جي، زكو قائمس، جباد، تو لي وتبري، امر بالمعروف

باقی سند ۱۲ پر

### باب المنفوقات معالی می از بری از بری بری مظلم چنیوی برین از بری بری مظلم چنیوی

پیغمبراکرم-کاوعدہاستخلافکیسے پوراھوا

بنی اسرائیل کا مخلاف فی الارض جس طرح جوا تفااس کو مم سابقہ منوان میں تفسیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، بنی اسرائیل کے اس انتخلاف فی الارض کے لیے خدانے جودو سرے الفاظ استعال کیے تھے وہ

و اور ثناها قوه اخراين (دخان:٢٨)

ینی عم نے بین مول اور اس کی قوم کی رہنوں اور اس کی قوم کی رہنوں مگا اول مہانو ل اور چھول وغیرہ کا دوسری قوم اینی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ پس جس طرح بی اسرائیل کو کافرول کی جا کت کے بعد ال کی زمینوں، مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر قدر ت نے ال سے مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر قدر ت نے ال سے کیے بوٹ و مادول کو وارث بنا کر قدر ت نے ال سے پرایمان لائے والول کو بھی خدا نے کا بین اس طرح تیفیر کرکے ان کی زمینول، مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر کرکے ان کی زمینول، مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر کرکے ان کی زمینول، مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر کرکے ان کی زمینول، مکا نول اور مالول کا وارث بنا کر آیت کا مورہ اختراب کا مورہ وحزاب آی ویڈ الله الذیک کو نول اور براس طرح بیان ہوا ہے:

آیت ۲۵ بیا کہ میں مفصل طور براس طرح بیان ہوا ہے:

الْمُوْمِنِوْنَ الْفِوْدَالَ مَا وَکُوْنَ اللّهُ قَدِیْنًا عَوْرِیْزًا (۱۰) وَانْوَلُ الّذِیْنَ الّذِیْنَ الْفِیْنَ الْفَالِ الْکِنْب مِن صَیاحِنْدِهُ وَقَدْ فَانُ وَکُونَ اللّهُ مُنْ اِنْدُالُ الْمُؤْمِنِوْنَ الْفَالُ الْکِنْب مِن صَیاحِنْدِهُ وَقَدْ فَانُ وَکُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْنَ اللّهُ مُنْ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنِوْنَ الْفَالُ الْکُونِ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ الْکُونِ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْنَ اللّهُ مَنْ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ الْکُونِ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَالَ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَالْ الْکُونُ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَوْلُ الْکُونِ وَلَوْلُ الْکُونِ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَلَوْلُ الْکُونِ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ الْکُونُ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْکُونُ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

الزُّعْبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْمِرُ وَنَ فَرِيقًا (٢٠) وَ وَرَ ثَكُمْ أَرْضَهُمُ وَجَيَارُهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَأَرْضًا أَمَّ تَطَنُّوهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئِ فَنِيرًا (٢٠) (الإحواب ٢٠ تا١٠)

اورالله نے جنگ جندق میں تمام کا فرول کوان کے غصے کی حالت میں لوٹا دیا کہ وہ تھی مراد کونہ پہنچے اور اللَّه في مومنول كولرُ انِّي كي نوبت بي نداّ نے دي اور الله صاحب قوت اور غلب والاسب، اورابل كماب مين س جن لوگول نے ان کی مدو کی تھی ان کو ان کے قلعول سے ہے اتار دیا اور ان کے دلول میں رعب ڈال دیا کہ تم ا یک گرود کونومل کر رہے تھے، اور ایک گروہ کو قیری بنا رہے تھے اور ٹم کوان کی زمینول کا اور ان کے مکالول کا در ان کے مالول کا دارث بنادیا اور ایسی ایسی زمینوں کا تحقیں دارٹ بنایا جس پر تھارے حبی قدم بھی نہ پہنچے مقصادرا لأهبر جيزير ايوري يوري قدرت ركخنه والاسب حقیقت سے سے کہ کوئی سخس خواہ وہ مومن بی ہو تحی کافرکو خود سقیل کرکے اس کے مال کا مالک اور وارث جبيل بن مكماً، البنة جب خدا كاحتم آجائے اور اس كى حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے نمائندے لینی تیفیر کے حکم سے کفار کوٹن کر کے یا تھی اور عذا ب کے ذریعہ کافرول کو ہلاک کرکے ایمان لانے والول کو ان کی زمینوں، غرق کے ذریعہ ہلاکت کا عذاب مقدر ہوا تھا، لہذا جس طرح خدانے موکی کے ذریعہ بنی اسرائیل سےان کے دشمن کی ہلاکت کے بعد ان کی زبینوں کا مالک کل بنا دینے کا وعدہ کیا تھا جو میتھا کہ:

عسی دیکھ ان پہلک عدو کھ ویستعلق کھ فی الارض قریب ہے کہ تھارا پرور دگار تھارے دخمول کو ہا ک کرد ہے گا اور تم کو زمین میں ان کا جائشیں اور وارث بنا دے گا، ای طرح بیبال بھی خدا وند تعالیٰ نے مثیل موسیٰ بینی صرت جمد مسطیٰ ہوئی ہے خدر بیدا کیان لانے والوں ہے ان کے دخمن بینی بہود اول کی جلاوطئی اور ہلاکت کے بعد ان کی زمینوں، مکا نول اور مالول کا مالک و وارث بنا دیے کا وعدہ فر مایا تھا جو لورا ہوگیا اور مال واساب تشم کر کے ان کو ان کا مالک و وارث اور ان کا مال واساب تشم کر کے ان کو ان کا مالک و وارث اور ان کا مال واساب تشم کر کے اورا ہونے پرقدرت نے بیکھ انسان کی زمینیں کے اسامائیل کے حالتین بنا دیا گیا۔ چنا نجیہ جس طرح بنی اسرائیل کے استخلاف کے ویدہ کے لورا ہونے پرقدرت نے بیکھ انتخا کہ:

واور شناها قوما آخرین (دخان ۱۸۰۱)

یعنی ان تمام چیز ول کا جوز عون اور اس کی قوم
نے چپورًا تھا، دوسرول ( بینی بنی اسرائیل) کو ان کا
وارث بنا دیا، اسی طرح پینیبر اکرم کے انتظاف کے
وعدہ کے بورا ہونے پر بھی قدرت نے وہی الفاظ
استعال فرمائے ہیں کہ:

واور ٹنگھ ارضیعہ و دیار تھی و اموالیعہ و ارضالعہ تطانوها تعنی اللّٰہ نے تم کوان ( بیبود یول) کی رسیوں، مکا نو ل|وزان کے مالول کا دار ٹ بیادیا،اورالیسی مکا نول اور مالول کامالک ووار شاور جالتین بنادیا جائے تو بیا یک جائز وراثت اور جائشنی ہوگی اورائی کا خیرانے اپنے حبیب کے ذریعے ایمان لانے والول سے وندہ کیا تھا۔ مدینہ شمنورہ وہ مقام تھا جوائنی زرخیزی کے کھاظ

مدینهمنوره وه مقام تقا جواینی زرخیزی کے کھاظ ہے تمام ملاقول کی نسبت سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس کو قدیم الایام میں اہل کتاب تعنی میودنے ینزب کے نام ہے آباد کیا تھا، وی اس کے آباد کار تھے اور مدینہ اور اس کے گرد ونواح کی تمام زرخیز زمینوں کے وہی مالک تے۔ بہود بنی نفیر کی بستیاں، بہود بنی قر ایند کی بستیال، یبود بنی قبینقاع کی بستیال،اور یبود مان خبیر کی بستیال اور ان کا زرخیر ومرسبزشاداب علاقه انهی بهود لول کی ملیت تھا، وہی ان کے مالک تھے اور وہی ان کے کاشکار تھے۔اس لیے یہاں کی اقتبادیات برمکمل طور يريبود يول كا كثرول تنا، ان كى حنگى قلعه بنديال تصين اور مود کے کار دبار میں وہ استے آ گے بڑھ گئے گئے کہ انھوں نے انسانوں تک کی رہن بنع کی معاملت جاری کی ہوئی تھی۔ ان میہود اول کا ایمان نہ لانا اور انکہار عداوت اورشرارتین کرتے رہناا درا سلام اور تیٹیبرا سلام کی مخالفت پر گمر بسته رہنا علم الہی میں معلوم ہو چکا تھا۔ لبذا قدرت کی طرت سےان میں سے بعض کی جلاو طنی اور بعض کاعذا قِبل کے ذریعہ ہلاک کیاجانا مقدر ہو چکا تفارجس کو غداوند تعالیٰ نے مورہ حشر رکوع اور مورہ احزاب رکوع ۱۳ میں مفصل طور پر بیان کیاہے۔ چونکہ بہود یول کے لیے جلاوطنی یا ہلاکت کا نڈاب اس طرح مقدر ہو چھ متنا جس طرح فرعون اوراس کی قوم کے لیے

ز مینول کائم کودار ث بنایا جس پر تصار سے بھی قدم بھی نہیں پہنچے ہتھے۔ (الاحزاب:۲۷)

اس وا قعه کا مخضر حال این طور پرہے کہ جگ خندق میں ہے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں تمام قبائل کفر جمع ہوکرا سلام کوسٹانے کے لیے حکمہ آور ہوئے تھے جس میں بہود بنی قریظہ بھی شامل تھے، موروُ احزاب کی آیت نمبر ۲۵ میل غزوه خندق کی مختبر طور پرتصویر کشی کی تختی ہےا در وہ پیہ ہے کہ تمام کے تمام کفار غصہ کی حالت میں بے نیل ومرام واپس لوٹ گئے۔ کتنے جوش وخروش كے ساتھ كل كفر مختع ہوكرا سلام كو پنخ و بن سے ا كھاڑنے کے لیے آیا تھا،لیکن حضرت علی نے کل اسلام اور کل ا یمان بن کرکل کفر کے یاوک اکھاڑ دیے اور نگر بن عبدود کے تیل ہوجانے کے بعد تمام کے تمام گروہ کفر بھاگ کھڑے ہوئے اور دوسرے مسلمانو ل کولڑ نے کی نوبت بی نہ آئی۔ اس کے بعد جب میود بنی قریظہ جوعہد منی کرے بنگ احزاب میں کفار کے ساتھ شریک جوکر لانے آئے تھے،اینے قلعول میں پہنچ کئے اور رسول اللَّهُ واليسِ مدينة تشريف كے آئے تو خدا كى طرف سے وتی کے ذریعے تیمبر کو ہود بی قریقہ کی جع کنی کا حکم ہوا۔ لبندا بینبر نے خدا کے فکم سے قلعہ کے جارول طرف اپنالشکرا تار دیاا ورتین دن تک قلعه کا محاصر و کیے رکھا۔ اس عرصہ میں کسی نے قلعہ سے سر باہر نہ اکا لاء یهان تک که جب محاصره ان برگرال گزراتو وه لوگ قلعہ سے باہر نکل آئے اور سب نے پیٹیر کے سامنے سم نسلیم ٹم کردیے۔ تیٹیمر نے حکم دیا کہ مردول کی مشکیس

باندھ کی جائیں اورعورتیں ان سے جدا کردی جائیں، یس بیفیر کے حکم کے مطابق وہ سب کے سب مرد جن کی تعدادسات سوتھی، رسیول میں جکڑ لیے گئے اور عورتیں ان سے علیدہ کر دی گئیں۔اس کے بعد انہی کے مقرر کردہ ثالث کے فیبلہ کے مطالق، جو پیشا کہ ان کے سارے کے سارے مرقبل کردیے جا میں اورعورتیں اور بیجے قید کر لیے جا نئیں اور ان کا مال و اساب مسلمانوں میں تقسم کردیا جائے۔تمام کے تمام یہود بنی قریط قبل کردیے گئے ادر مسلمانوں میں ان کی زبینوں، مكا نول اور مالول كوتشيم كرك ال كو إن ك مالول ز مینول اور مکا نو ل کا دار ت و ما لک و جانشین بنا دیا گیا۔ ال دا قلم قدرت نے سورہ احزاب کی آیت ٢٦ اور ٢٧ مين واضح الفاظ مين بيان كياسيه، جوسا لقه اوراق میں نقل ہو چکا ہے۔قرآ ن کریم کی ان آیات سے دا صحح طور پر ثابت ہوگیا کہ خلافت نہاؤ کوئی منصب ہا درنہ ہی کوئی خدائی عہدہ ،لبذااس پر کسی تھن یا طبقہ یا بوری قوم کے دموے کی بات بھبنا یا لکل ہے بودہ فضول غلط اور باطل خیال ہے۔ اور ان آیات سے مینتیجہ نکا لنا کہانسان خدا کا خلیفہ ہے حماقت کی انتہااور اپنے پہلے سے قائم کے ہوئے عقیدہ اور پہلے سے کیے ہوئے فيله پر غلط طور پرقر آنی آیات کو چیکانا ہے۔لہذا مرزا غلام احدقاد یانی کا شہادت الفرآن میں اس آیت ہے اینی مبوت پرا تندلال بھی علط اور باطل ہے اور مولانا مو دودی کا خلافت و ملوکیت میں اور ال کے مم خیال دومرے تمام مفکرین کااس آیت سے خلافت معنی عبدہ خدائی عہدہ مستسر اردینے والول کا دوسرا استدلال آبیہ اناً عرضنا الإمانة مين واقع لفظ امانت تيني فلافت آسمانوں زمین اور پہاڑول پر میش کی تو اس سب نے ا نکار کردیا اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیاہ کس انسان خدا کا خلیفہ ہے، لہٰذا آ یئے اب اس آیت کے معانی میں غور کرتے ہیں اور سہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعا امانت سےمراد خدا کی خلافت ہے۔ ﴿ بِاقِی آئندہ ﴾

### نکل کر خانقاموں سے اداکر رسم شدیری

كامياب ند برونے يا نكي مكرقا در مفلق الله في جيشدان کی فتندسامانیول کونیست و نابو دا ور دا عیان حن کی دعوت کو کامیانی و کا مرانی ہے جمکنار کرے شیطانی گرو ہول کو المين مذموم مقاصد مين ناكاي و نامرادي سے دوجار کردیا۔معسومین کے روش طور طریقے اور قابل عمل انداز وسليقے مارے ليامشعل راد بين البندا مم بحى ان کی پیروی کرتے ہوئے:

تحہیں گے وہی بات مجیں گے جسے فق آب تمام صاحبان فراب ومنبر، والعظين، ماتميان ،عزاداران اور بإنيان كو دعوت د ہے ہيں كداھيل تمر ہمت باندمیں اللہ کی ذات پرلوکل کرکے نکل کر خانقا ہول سے ادا کر رسم شیری کے مسداق بن کرر دیجنیت اور پر جارشیعیت کے لیے موکڑ کردارادا کر کےاسے مذہب کے مسلمہ مختا کدوا تمال کو کروٹی بھیووں کی بلغار سے محفوظ فرما مئیں۔خدا آپ کا مای دناصر ہو۔آ میں۔

طاله بشاغلام خامس آل مجاس

ملك الطاف سين د صولر

ومنعب، التد لال بھی غلظاور باطل ہے۔اور بھی وہ زہر ہے جوآج کسل نو جوان کو اسلامی نظریہ کے نام سے سکووں ، کالجول اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یلایا جا رہا ہے۔ بہرمال ہمارے اب تک کے بیان سے ثابت بوكميا كدانسان خداكا فليفرنبين سيادرنه بي فلافت كوئي منصب یا عہدہ ہے۔ البتہ مسلمانوں کی حکومتوں کے طرفدار اور اصطلاح کے مقابق درباری ملال جونکہ مسلمان بإدشاجول ادر حكمرانول كو چوده سوسال تك خليفة الله ظل الله اور ظل مجانى وغيره كيتير سب بين البذا کچوتواس وجہ سے اور کچومغرب کی جمہوریت کی ملفار کو دیکچه کرامحیل میرشوق ہوا ہے کہ اسلام کوعین جمہوریت قراردی البذاودای پہلے سے قائم کردہ مقیدہ پرقر آئی آیات کو چیچاتے میلے جارہے ہیں اور سادہ لوح عوام کو دهوکا دے رہے ''ن اور خلافت کوا یک منصب اور عہدو قرار ف سر اپنی طرف سے اس کے اصول وضع کرتے جارہے

مسلمان بادشا بهول اورحكمرا نول كو چوده سو سال تک خلیفن*ة الله ظل الله* اور ظل بحانی وغیرہ کہتے رہے ہیں

میں - خلافت کو ایک منتسب اورا سے ایک خدا کی عبدہ ٹاہت کرنے کے لیے ہرانسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیے کا بطلان جارے اب تک کے بیان میں تفسل کے ساتھ آ گیا ہے۔ خلافت کو ایک منصب اور ا سے ایک

# المساد المالي ال

### تحرمي: آية الله الشخ محمد بين بني مدظله العالى موسس و پرتبل جامعه سلطان المدارس سرگو دها

مطهرون نقیات شیابهم تجری الصلوة علیهم کلها ذکروا جب شبراده کوآ تخترت سن کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اڈان اور بائیں کان میں اقامت کمی اور اپنے لعاب دہن سی گھٹی دُالی۔ اگرچہ سرکار مید الشہداء علیہ السلام کی تاریخ ولادت با معادت کے سلسلہ بیں ارباب تاریخ بیں قدرے اختان ہے گرامامیہ کے نزدیک مشہور ومنصور قراب ہے کہ جرت نبوی کے جو تھے سال بروزی شنبہ بتاریخ پانچ شعبان المعظم مدینہ منورہ میں واقع جوئی۔ بتاریخ پانچ شعبان المعظم مدینہ منورہ میں واقع جوئی۔ بعن علم اللہ کا ہے قول نقل کیا ہے کہ آپ

ولادت آخرريّع الاول مين جولَ ، و هو لا يخلوا من قوة

س بعض الوجود فتامل. اهام حسين عبدت كي طهارت

جناب صفیه بنت عبد المطلب سے مروی ہے،
وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیه السلام کی
ولادت ہوئی، اس وقت ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا
سلام اللّٰ علیہ ا کی خدمت ہیں موجود تھی، جناب رسول خدا
سنا اللّٰ علیہ ا کی خدمت ہیں موجود تھی، جناب رسول خدا
سنا اللّٰ علیہ ا کی خدمت ہیں موجود تھی الله انہی فقلت
سنا اللّٰ الله علیہ والله علیہ والله وسلم الله علیه والله وسلم الله علیه والله

پھوچھی جان میرابیٹا مجھے لادو۔ میں نے عرض کیا ابھی تک ہم نے مولودکو پاک و صاف نہیں کیا۔ آئششرت پھیج نے فرمایا: کیا تم اسے پاک کروگی؟ اسلة خدائے قدول نے پاک ویا کیزہ پیدا کیاہی۔

استی آبرامی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ نے نام تجویز کرنے کے لیے مولود مسعود کو هنر ت امیر طبیدالسلام کی خدمت ہیں ہیش کیا۔ آ نیمنا ب نے فرمایا: میں سرکار رسالت آب سی الیا کیا۔ آ نیمنا ب نے فرمایا: میں سرکار رسالت آب سی الیا پر سبقت نہیں کرسکتا، جب آ مخضرت سی الیا الیا پر سبقت نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں جبر کیل امین حاضر ہوئے اور نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں جبر کیل امین حاضر ہوئے اور نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں جبر کیل امین حاضر ہوئے اور نہیں کرسکتا۔ اس اثناء میں جبر کیل امین حاضر ہوئے اور خود در ود وسلام کے بعد رب طبیل کا سیدیام سنایا کہ ان علیا منک بمنزلة حارون من موسی فسمہ با بن حارون ۔ چونکہ هنرت علی کو آب سے وہی نبیت ہے جو هنرت

ہارون کو حضرت مولیٰ مستصی البذا ان کے بیٹے والا

نام رکھو۔ ان کا نام شبیر مخاہ آ یے عربی میں اس کا نام

حسین رکھیں۔ چنانچہ آنحسرت نے اس مولود کانام

حسین رکھا۔ اس سے قبل جناب امام حسن کی ولادت اور نام مجویز کرتے وقت بھی یک صورت حال در پیش آئی تھی۔

عمران بن سلمان اورهمرو بن ثابت سے متقول بے کہ الحسن و الحسن من السامی المجنة و لعد یکونا فی الدنیا۔ حسن اور حسین دونو ل نام جنت کے نامول ہیں سے ہیں۔ (شنرادگان کونین سے بل) ونیا میں پہلے یہ نام کی کے نہ تھے۔ نام کی کے نہ تھے۔

رسمعقيقه

جناب المام جعفرصا دق عليه السلام سے مروی عليه السلام سے مروی سے کہ ان رسول الله حل الله عليه و الله وسلم عق عن الحسن يكبش و اعلى الفابلة شيئا و حلق دائسها يوه سابعها و وزن شعرهما فتصلى بودن فضة - جناب رسول خلائر المائي الله عقيقه كياء الى طرح المام حمن كا عقيقه كى قربانى كے ساتھ كيا اور دائيكو كى كي ايك مين محمد ديا اور ساتوين روز ان اور دائيكو كى كي ايك مين محمد ديا اور ساتوين روز ان كے بال مندواكر ان كے مم وزن چاندى راه خدا ميں خيرات كى -

بعض آ ثار سے واضح و آشکار ہونا ہے کہ ولادت امام حسین کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ ظیہا علیل الطبع ہوگئی تھیں ، اس لیے آنجناب کی کفالت هنرت ام سلمہ ؓ کے متعلق تھی۔ جناب رسول خداﷺ اپناانگوشامبارک یا زبان مبارک (با خلاف روایات)

یُما پُما کرآ نجناب کی تربیت کرتے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے حتمن میں مردی ہے:

و حملت سنة اشهر ثم وضعته و لم يعش مولود قط لسنة اشهر غير الحسين بن على عليهما السلام و عيسى ابن مريم فكفلته امرسلمة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يأتيه كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين فيمصه حتى يروى فابنت الله لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يرضع من فاخمة عليها السلام و لا من غير ها لبنا قط الخ

لغنى جناب سيره سلام الثه عليهااس مولو دمسعود کے ساتھ جھے ماہ تک حاملہ رہیں ،اس کے بعد آنجنا بگ ولادت ہوئی اور سوائے آئیخا باور هنرت عیلی ا بن مریم ( بعض دوسری روایات میں بجائے میلی کے میلی بن زریا مرکور میں) کے جھ ماہ کا اور کوئی بیے زندہ مہیں رہا۔ان کی کفالت جناب ام سلمہ" کے متعلق تھی۔ جناب رسول خدا س پہر روز شہزادہ کے یاس تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن اقدس میں دے د ية اورودان قدر چوست كه سير جوجاتي- سيلسله برابر جاری رہا، یہال تک که شهراده کا گوشت و اوست آ تحضرت كے كوشت ولوست سے اگ آيا اورشمزاده کونین نے جناب سیرہ یا کسی اورعورت کا دودھ مطلقاً نہیں پیا۔اس مولود معود کی فہارت و پاکیزگی اور طلق و مردت کا كرايجهنا، جس كي نشوونمالعاب رسولٌ چوس چوس كرجوني جو-

لله مرتضع لم يرتضع ابداً من ثدى انفى و من طه مراضعه ترك اول كامعات موتا كي متفاد موتاب ـ فتل بر وادت اهام كه وقت كرية رسول مقبول

بعض اخبارے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب جبرتیل نے تنہیت کے ساتھ ساتھ سیوالشہداء علیالسلام پر وارد ہونے ولئے مصائب و شلائد برقتریت مسنونہ بھی اواکی تھی مہل پر جناب مول خدا سی قال معمد جناب مول خدا سی قال معمد والله عزو یا عیمہ والله عزو

چلېرى <sup>ن</sup>منهم فقال جېرئيل و انابرى منهم\_

کیا اسے میری است قبل کرے گی؟ جبرئیل نے کہا: ہاں یاربول اللہ۔ آ مخترت نے فرمایا: یہ لوگ میری امت بھی ان سے بری لوگ میری امت سے بہیں ہول گے۔ میں ان سے بری دبیزار ہول اور خدا بھی ان سے بیزار ہول۔ اس کے بعد کہا اور میں بھی ان سے بیزار ہول۔ اس کے بعد آ مخترت جناب میدہ کے یاس تشریف لے گئے۔ قوناها و عزاها فیک فاطمة۔ اور اس مولود مسعود کی مبارک باد بیش کی اور تعزیت بھی ادا فرما میں جس پر جناب میرہ رونے گئیں۔

ایک روایت میں وارد ہے کہ آتخشرت کے روتے ہوئے تین بارفرمایا: لعن الله قوماً همہ فاتلوك یا ہیں۔ السبینا خلااس قوم پرلعنت کرے جو تھے قبل کرے گئے۔ الله همہ العن قتلة الحسین و اصحابه و آله جس مظاوم پر جناب رسول اکرم سائڈ تیم نے قبل شادہ ملک لوقت ملادت کی ماکا کہ احداث انشادت

اللههد العن قتله الحسين و السعاب و العالم المسلم في المسلم في المسلم المسلم في المسلم المسلم

جناب صفیہ کا بیان ہے کہ جب میں نے ولادت کے بعد شہرادہ کو جناب رسول الله میں نے خدمت میں بیش کیا اور آپ نے ان کو زبان مبارک خدمت میں بیش کیا اور آپ نے ان کو زبان مبارک پُرا ناشروع کی تو فیا کنت احسب رسول الله یعندوہ الالیما او عسلا۔ میں یہ خیال کرتی تھی کہ آ مخضرت شہرادہ کو دودھ یاشہدیا رہے ہیں۔

ولادت امام پر زینت جنان و کمود نیران

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز اس مولود مسعود کی ولادت ہوئی خداوند بنا کم نے مالک داروغہ جنم کو حکم دیا کہ اس مولود کی کرامت ہیں آگش جنم کو آج خاموش کردواور رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت کی آ رائش کو دوبالا کردو۔ حورالعین کو حکم دیا کہ اپنی آ رائش جمال میں اضافہ کرواورفراشتو ان کو حکم دیا کہ مزیلہ تبلے وتقد لیں کرو۔

ملائله کی میارکیادی

بعض اخبار وآثار سے سیری واضح وآشکار ہوتا ہے کہ اس مولود مسعود کی ولادت کے وقت جبر کیل امین نے پروردگار عالم کے حکم سے بہت سے ملا ککہ کی ہمراہی میں سرور عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ہدید مبار کیا دہیت کیا بعض آثار سے ان کی تعدادا یک ہزار اور بعض سے چار ہزار اور بعض سے چار ہزار اور بعض سے ہر حال اور بعض سے ہر حال اور بعض سے اس کی تعدادا یک ہزار اور بعض سے ہر حال اس قدر تو واضح ہے کہ انا اعطید نا الکو ٹرکی دوسری عمل اس قضیر کے ظہور کے وقت ملا ککہ مقربین نے نیابت ایز دی میں بارگاہ رسالت میں بدر تیم کی بیش کیا اسی طرح بعض میں بارگاہ رسالت میں بدر تیم کی برکت سے بعض ملائکہ کے آثار سے اس مولود مسعود کی برکت سے بعض ملائکہ کے

#### شمائل نبویهٔ کی تقسیم

اسول کافی میں مرقوم ہے کہ ان فاظمة علیها السلام الدسول الله علیها السلام الدی الدوسول الله حلیه و آله و قالت انحل ابنی هذین یارسول الله و فی دولیة هذان ابناك فور عهما شیئا فقال الما الحسن فله هیمتی و سوند دی و الما الحسون فان له جرائی و جودی - جناب میرد ایک مرتبا ہے دولول شہرا دول کو بارگاہ تبوی میں لا میں اور عرض کیا یا رسول الله میرے ان لڑکول کو کچھ عطا فرما ہے ۔ دوسری روایت کے مطابق ایول عرض کیا:

یارسول الله مید دولول آپ کے مطابق ایول عرض کیا:
یارسول الله مید دولول آپ کے مطابق ایول عرض کیا:
یارسول الله مید دولول آپ کے مطابق ایول عرض کیا:
میری جرائت دو لیری اور خاوت میں اور کشمہ ہے کہ میں میری جرائت دو لیری اور خاوت میں کو کھے ہے۔ اور میری جرائت دو لیری اور خاوت میں کو کہا ہی تو کرشمہ ہے کہ میں میری جرائت دو لیری اور خاوت میں کو کہا ہی تو کرشمہ ہے کہ میں میری جرائت و بہادری کا ہی تو کرشمہ ہے کہ

میر داد ند داد دست در دست پزید حقا که بنائے کا اللہ جست حسین معبت رسول ثقلین به اماح حسین

جناب رسول خدا الشخیر کو اینے نواسول بالخصوش ای سبط اصغر سے جوالفت و مجت تھی وہ عیال را چہ بیال کی مصداق ہے۔ آئشنرت کی خلوت ہو یا جلوت اور بحالت فرصت ہو یا مشغولیت ، ہنگام دمخط و افسیمت ہو یا اوقات عبادت واطاعت ، غرصیکہ ہر حال میں ان کی مجت ومودت کے تذکر سے اور مملی مظاہر ہے جاری رہتے تھے۔ تمسیام امت کو بھی ہر وقت ان کی مبت ومودت کی تا کی فرمانے تھے۔

کنچی اس محبت کا یول اظهار فرمانتے: الحسن و

الحسين ريحانتاني من الدنيار حمل وحسين دنيا ميس مير سے دو پيول بيں۔

رت بین محمی فرماتے :اللهمدانی احب حسینا فاحب من

آحب حسیدا۔ بارالہا مین حسین سے عبت کرتا ہوں تو بھی اس مخص سے عبت کر جومیرے حسین سے عبت کرے۔

تحمي لول فرمات : الحسين منى و الأمن الحسين

حسین جو سے ہا در میں شمسین سے ہول۔ تعنی میرا نام اور کام حسین کی وجہ سے باقی رہے گا۔

حجی اس طرح فرمانے: من احب الحسین و

الحسين فقد احبني و من ابغضها فقد ابغضني حس تخس

نے ان دونو ل شہرادوں سے عبت کی اس نے جو سے عبت کی ادر جس نے ان سے منعی کی اس نے جو سے مثمنی کی۔

ایک مرتبا مخضرت الجائج جناب سدہ کے گھر

کے پاس سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آ واز آئی۔ آ تخضرت تشریف کے اور جناب سیدہ

ا وارا ال- المسترت سریف سے سے اور جناب سیدہ استفر مایا: المد تعلمی ان بکائه یوذینی \_ کیا تحقیل معلوم

نہیں کر حسین کے رونے سے مجھے اذبیت ہوتی ہے۔ منہ معلوم اس وقت پینمبراسلام ﷺ کے قلب وجگر میں کیا

مر مرا من المراجع الميادة المستبرات مسبور بر مين الما مين الميان ميران كربلا مين

سب اعزادا نسارراه حق میں است ربان کرنے کے بعد یکا

وتنهارہ گئے کتھے اور آ واز استفاثہ بلند کررہے تھے اور ق مرحمینہ میں جم سے میں مرحمینہ میں تھے جب

خیام نسینی سے آ واز گربیہ و بکا بلند ہور ہی تھی ، جس سے امام کا مگرشق ہور ہاتھا۔

سیکٹی متعدد احادیث میں وارد ہے کہ جب

@ P9 @

آ مخضرت صلّق البَّرِهُم بحالت نماز عبره میں جانے تو بینی، میراا بن عم شہرادے ان کی بیثت مبارک بر موار جوجانے اور لیے میں نہاا ہے آ مخضرت مجرد کوطویل کردیتے۔ دسول حدا کا اپنے بینے ابراهیم کو اپنے نواسہ حسین برقرباں کرنا اپنے نواسہ حسین برقرباں کرنا

سام محاج بیان بین کرتمام خونی رشتول بین انسان کو اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آ تحضرت المراجی کواپنے نواسہ حسین علیه السلام سے جو محبت بھی اس کی معراج کال کا بیا الم بھا کہ آپ نے ایس بی معراج کال کا بیا الم بھا کہ آپ نے ایس بیان کردیا۔ چنا نچا بی عباس بیان کرتے ہیں:

بیں بارگاہ رسالت میں موجود تھا۔ آنجھنرت کا فرزند ابراہیم آپ کی بائیں اران پر اور نواسہ میں دائیں ران پر بیٹھا تھا۔ آپ تھی اسے بوسہ دیتے اور دائیں ران پر بیٹھا تھا۔ آپ تھی اسے جرئیل پروردگار عالم کی وقی لے کرنازل ہوئے۔ جب آنخسرت کی حالت وی ختم ہوئی تو ارشاد فربایا: ابھی ایمی میرے پاس جبرئیل میرے پاس حبرئیل میرے پاس حبرئیل میرے پاس خدا تھی اور دوگار کا یہ بیٹام لے کرآئے ہیں کہ خدا تھا درود و سلام کے بعد ارشاد فرباتا ہے کہ ہیں دونوں کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا، لبذا ایکلو دوسرے پر قربان کیجے۔ اس کے بعد آ بخسرت نے اپنے بیٹے درائی کی طرف دیکھنا اور دوکرفر بایا: ابرائیم کی مال کیز تربان کیجے۔ اس کے بعد آ بخسرت نے اپنے بیٹے دیا کہ ابرائیم کی طرف دیکھنا اور دوکرفر بایا: ابرائیم کی مال کیز سے آگر بیسر گیا تو اس پر بیجے ہی حزان و ملال ہوگا لیکن ابرائیم کی مال فاظمہ اور باپ علی ہے جومیراعم زادہ اور میراگوشت و پوست ہے، لہذا حسین کی موت پر میری

سینی، میراا بن عم اور میں خودسب سوگوار ہول گے، اس
لیے میں تہاا ہے حزن کوان دونوں کے رقع والم پرتر نیج
دیا ہوں۔ بھر جر کیل کوخطاب کر کے فرمایا: جر کیل میں
ابرا ہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ جینا نچے تین دن کے
بعد ابرا ہیم کا انتقال ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد آ نخسرت
کار معمول ہوگیا تھا کہ جب ہی حسین کواپنی طرف آتا
ہوا دیکھتے تو ان کو بیار کرتے، پوشے، سینے سے لگاتے
اور فرماتے: میں اس پر شار جس پر میں نے اپنے مینے
ابرا ہیم کو قربان کردیا ہے۔

آ تخصرت اپنے اس پارہ جگر کوال طرح بیار
کرتے ہے اوراس کو توش کرنے ہے کہ اس کے دولول
ہاتھ تھام کراسی قام مبادک پر کھٹرا کرنے تھے،اوران
سے فرماتے کہ اے میری آ محکول کی روشی آ گے بڑھ۔
پس وہ بچہ آپ کے روئے مبارک کے قریب ہوجا تا تھا
تو آپ ان کوا بی چھاتی سے لگا لیتے ہے اور ان کی
آ محکول کوا ورمنہ کی چوم لیتے تھے اور ان کی فرط مبت
میں اپنے پروردگار سے عرض کرنے کہ پروردگارا میں
اس کو دوست رکھا ہول توسی اسے دوست رکھا ورا سے
اس کو دوست رکھا ہول توسی اسے دوست رکھا ورا سے
سی دوست رکھا ہول توسی اسے دوست رکھا ورا

ارباب عقل ودانش جائے ہیں کدآ تحضرت کی میشد پدمجت محض خوفی رشتہ کی بنا پر نہ تھی بلکہ میااں شغرادہ کے خداداد فغائل و کالات اور مراتب و محامد صفات کا نتیج تھی جس کا وہ اپنے قول کے علاوہ عمل سے مجی ہرونت وہر حال میں برابرا ظہار کرتے رہتے ہتے۔ افسوس کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس

لطف و محبت اور اس بے پایاں سکون اور اظمینان کی عمر طولانی نہیں ہوتگ۔ اسمی آب کاس سات برس کا بھی بورانہ ہواتھا کہ رہے الاول سلنے میں حضرت محسسد معطفی سی پینے کی وفات واقع ہوگئ اور حسین رسول خدا میں کی کے سامیر کا طفت سے محروم ہو گئے۔ تعام اہل اسلام پر معست حسین واجب ہے

ال بات پرتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ

آ تحضرت کی بحب اوراتیا عبر کلمہ گو پر داجب و تحتم ہے۔
چائیہ ارشاد قدرت ہے۔ ولکھ فی رسول الله اسوة حسنة ۔
تصارے لیے رسول کا کر دار نمون ہمل ہے۔ نیز ارشاد
رب العباد ہے قبل ان کنتھ ضبون الله فائیعونی بحب کھ
لله ۔اگرتم خدا ہے جبت کرتے ہو تو میری اتبار کرو۔
فدا تحین اپنا محبوب بنا لے گا۔ نیز آششرت کا ارشاد
ہے: لا یومن احد کھ حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و
ولدہ و والدہ و العاس اجمعین ۔ کوئی شخص اس وقت تک
موئن نہیں ہوسکتا ہے۔ تک میں اسے اس کی جان مال،
اولاد، والداورتمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہول۔
اولاد، والداورتمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہول۔
اولاد، والداورتمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہول۔

اب جس سے بید واجب المحبت محبوب عبت کرے اس کی محبت ومودت کیونکر واجب ہوگی؟ بہاں تک کہ آئٹشرت علی کی کا ارشاد موجود ہے کہ من کان بعبنی فلیعب ابنی هذاہ فان الله امری بعیبہا۔ جو تحص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھا ہے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹول سے بھی محبت کر ہے، کیونکہ خلاق عالم نے بھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔

يزلعن روايات مين وارد سے كدآ مخضرت

نے قرمایا: من احب الحسن و الحسین احبیته و من احبیته احبه الله و من احبیته احبه الله و من احبیته الله و من ابغضها ابغضته و من ابغضه الله ادخله الباد خله النار بوشن من ابغضه الله ادخله النار بوشن حسن وصین سے مجت رکھول گا اس سے میں مجت رکھول گا اس سے میں مجت رکھول گا اس سے خدا مجت میں وجمنی کرے گا اس سے میں وجمنی کرے گا اس سے میں وجمنی رکھول گا اس سے میں وجمنی رکھول گا اس سے خدا وجس سے میں وجمنی رکھول گا اس سے میں وجمنی رکھول گا اس سے خدا وجمنی رکھول گا اسے میں وجمنی رکھول گا اس

جب بالاختصار سطور بالا میں بیر ثابت کردیا گیا

ہے کہ آ مخترت کوا ہے اہل ہیت سے بالعوم اور سرکار
سیرالشہداء سے بالخصوص انتہائی الفت و محبت تھی تو اب
ایک مسلمان کا فرش ہے کہ وہ اس سرکار سے محبت و
موکات کرنا اپنا دینی والیمائی فر لینہ قرار دے اور کی
آ بیت موکات کا مفاد ہے۔ فل لا استلکھ علیہ اجرا الا
الہودة وی المقربی۔ (موروشوری آ بیت ۲۳) میں تبلیغ رسالت
الہودة وی المقربی۔ (موروشوری قیاب میں کرتا مہاں صرف
سیرچاہتا ہول کہ میرے قرابت داروں سے مجت کرو۔
میرچاہتا ہول کہ میرے قرابت داروں سے مجت کرو۔
میرچاہتا ہول کہ میرے قرابت داروں سے مجت کرو۔
میروس تنا میں ایک سے اللہ میں میں الموروں سے میں کروں

یپ کہ میں فریقین کی تحت تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سے آیت مبارکہ نازل ہوئی تو لعمن صحابہ کرام" نے آیت مبارکہ نازل ہوئی تو لعمن صحابہ کرام" نے آ تحضرت سے دریافت کیا کہ دہ آ پ کے قرابت دار کون ہیں جن کی عبت ہم پر دا جب قرار دی گئی ہے؟ فرمایا: وہ فاطمة، علی اوران کے دونوں بیٹے ہیں۔

(سعادت الدارين في مقتل الحسين صفحه ٥٥ تا١٣)

# بالمعلوقات الفش زندگانی میرانسی استان میرانسی استان میرانسی استان میرانسی استان میرانسی استان میرانسیان میرانسی میرانسیان میرانسیان میرانسیان میرانسیان میرانسیان میرانسیان میرانسیان میر

ماہ شعبان سے اللہ کی بندرھویں تاریخ میکی معددی معود ترین ساعت تھی جب پینیرا سلام کے آخری آخری وارث اور سلسلہ امامت کے بارھویں اور آخری امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض علاء نے سال ولادت سے نورلکھا ہے لیکن معروف ترین روایت میں کی ہے۔ و

والد ماجد امام حسن عسکری ہتھے جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً ۳۳ سال تھی اور والد د گرامی جناب رجس خاتو ن تھیں جنھیں ملیکہ بھی کہا جاتا ہے۔

جناب زجس خاتون دادھیال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی تھیں اور نانیہال کے اعتبار سے جناب شمعون وصی هنرت عینی کی نواسی ہوتی تھیں۔اس اعتبار سے امام زمانہ نانیبال اور دادھیال دونوں کے اعتبار سے بلند ترین عظمت کے مالک ہیں اور آپ کا خاندان ہراعتبار سے عظیم ترین بلند پول کامالک ہیں۔

جناب نرجس کاروم سے سامرہ پہنچنے کی تاریخ دو حصول میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ سامرہ سے متعلق ہے اور ایک حصہ روم سے متعلق ہے۔ پہلے حصہ کے رادی جناب لبشر بن سلمان افسان بیں جو جناب

الوالوب النماری میخاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرے حصد کی راوی خود جناب نرجس ہیں، جنول نے اپنی داشان زندگی خود بیان فر مائی ہے۔

پہلے حصد کا خلاصہ رہے کہ امام علی نقی کے خادم کافور نے بشر بن سلمان تک یہ بیغام پہنچایا کہ تھیں امام علی لقی ؓ نے یاد فرمایا ہے۔ بشر خدمت اقد س میں حاصر ہوئے تو آئے نے فرمایا کرتم برد دفروشی کا کام حافتے ہو۔ یہایک تھل ہے جس میں دو سومبیں اشرقی ہیں،اسے لے کرمیرے خط کے ساتھ جسر بغداد تک یطے جاؤ، وہاں ایک قافلہ بردہ فروشوں کا نظراً گے گا، اس قافله میں ایک خاتون بہ شکل کنیز ہوگی، جس کی خریداری کی تما م لوگ کوششش کررہے ہول گے، کیکن وہ کسی کی خربیراری سے راضی نہ ہوگی اور نہا ہینے چیرے سے نقاب امنحائے گی۔تم پیرمنظر دیکھتے رہنا، جب تمام قیمت بڑھا کر عاجز ہوجا مئیں اور مالک پریشان ہواور کیزید کیم کہ میراخریدار عفریب آنے والا ہے تو تم مالک کو پیھیل دے دینا اور کینرکو پیه خط دینا جوائی کی زبان میں لکھا گیا ہے۔معاملہ خود کخو د طے ہوجائے گا۔ جناب بشربن سلمان نے ایساہی کیاا در حرف محرف امام کی تھیجت پر عمل کیا، یہال تک کہ معاملہ طبے ہو گلیاا ور دو

فرمایا کہ تھارے پہال سے ایک فوج جنگ پرجاری ہے،تم اس میں شامل ہوجاؤ۔عنقریباس فوج کوشکست ہوگی اور اس کی عورتو ل کو قیدی بنا لیا جائے گا۔تم ان قید بول میں شامل ہوجانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جاناه اس کے بعد میں تھاری خریداری کا نظام کرلوں گا۔ چنا نچہ وا قعہ الیہا ہی ہوا اور امام علی نقیؓ نے خریداری کا انظام كرديا اورجناب زجس ال گفرتك إُنَّجٌ تُمَيِّن جَل کے بعد انھول نے اس وا قعد کی ایک کڑی کا ذکر کیا کہ میںا پنے عالم انوار کے عقد کے بعد مسلسل اس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھی اور نوبت شدید بمیاری تک بڑنا تخيخى كوايك دن خواب ميں جناب مرئم اور جناب فا طمدز براکود کھااوران سے فریاد کی کرآخرآ بے کے فرزند تک پنچنے کارامتہ کیا ہوگا، جن کی خدمت کا شرت آب کے پدر بزرگوار نے عنایت فرمایا ہے، تو آ ب نے فرمایا کہ پہلے کلمداسلام زبان پرجاری کروہ اس کے بعد اس کا انتظام ہوجائے گا۔ (اس لیے کہ میکی مذہب خاتون سے عقدتو ہو سکتاہے کیکن رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس رشتہ کا انتخاب فر مایا ہے اس کی تعمیل دین اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نورا کہی کھی غیر مو مدرحم میں نہیں روسکہ اہے ) چنانچید میں نے ان کی بدایت کے مطابق کلمہ شہاد تین زبان پر جاری کیااور آج آ پ کی خدمت میں حاضر ہول۔ اما مطلقی نے فرمایا كه جن او جوان نے تم نے سامرہ بیٹینے كا وعدہ كيا تھا ا سے بچیان سکتی ہو؟ عرض کیا ہے شک۔ آ ب نے امام حسن عشكري محوميش كياء جناب زجس خالون نے فوراُ

موبيس اشرقي مين اس خانون كوحاصل كرليا ادرامام كي خدمت میں لا کرمیش کر دیا۔ اک کے بعد جاب زجس نے اپنی تاریخ زندگی بول بیان کی ہے کہ میں ملیکہ قیصر روم کی بوتی ہوں، میری شادی میرے ایک رشتر کے بھائی سے طے ہوئی تحى اور پورے اعزاز داحترام كےسا تھ تحفل عقد مُنعقد ہوئی تھی ، ہزاروں اعیان مملکت شریک بزم تھے لیکن جب پادر بول نے عقد پڑھنے کاارادہ کیا تو تخت کا مایہ ٹوٹ گیا اور تفت الٹ گیا۔ بہت سےلوگ زخمی ہو گئے اورا سے رشتہ کی ٹوست پر محمول کیا گیا۔ تھوڑ سے عرصہ کے بعد اس کے دوسرے بحائی سے رشتہ طے ہوا اور بعینہ بی واقعہ پیش آیا جس کے بعد لوگ مخت حیران تھے کہ اس کے پس منظر میں کوئی بات ضرور ہے جو ہم لوگول کی عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر هنرت رمول خداً اور سے جمع بیں، اور ایسا ہی در بار آ راستہ ہے جیسا کہ میرے عقد کے موقع پراس سے پہلے ہوا تھا۔ ھنرت سيح ين حضرت محد مصطفي اور حضرت على مرتضى ا بے مداحترام کیا اوران دونوں بزرگول نے فرمایا کہ ہم آب سے آب کے وصی کی صاحبزادی ملیکہ کارشتراپنے فرزند حسن محكري كے ليے طلب كرد ہے ہيں، حضرت يك نے بید مسرت رشتہ کومنطور کر لیاا درمیرا عقد ہوگیا۔اس کے بعد میں نے اکثر خواب میں هشرت حسن عسکری کو د مکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کا راستہ کیا ہوگا تو ایک دن انھول نے

پچان لیااورآپ نے ان کوعقد کرے اپنے فرزندے والے کردیا۔

(آس واقعہ میں عقد کی لفظ دلیل ہے کہ جناب نرجس کیز نہیں تھیں، ورنہ اسلام میں کیز کی حلت کے لیے عقد کی حلت کے لیے عقد کی حفرورت نہیں ہوتی ہے جہا کیزی ہی اس کے طال ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے جیسا کہ ان متعدد آیات قرآنی سے بھی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ان متعدد آیات قرآنی سے بھی ظاہر ہوتا ہے جن میں کیزی کا تذکرہ از واج کے مقابلہ میں کیا گیا ہے اور بیاس بات کی علامت ہے کہ کیزی الگ ایک شے ہے اور زوجیت الگ ایک شے ہے اور ایک مورد پردولوں کا اجتماع ممکن نظر ہوا ور ایک ایک شخص کی کیز ہوا ور اجتماع ناممکن ہے۔ ورند ایک بی جہت سے دولوں کا اجتماع ناممکن ہے۔

اس کے بعد جناب جکیمہ بنت امام محدقی علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ ایک دن امام حسن عسری نے واسلام بیان کرتی ہیں کہ ایک دن امام حسن عسری نے فرمایا کہ آج شب کو آپ میرے یہاں قیام کریں کہ پروردگار مجھے ایک فررند عطا کرنے والا ہے۔ ہیں نے عرض کی کہ زجس خاتون کے یہاں تو حمل کی کوئی علامت نہیں ۔ فرمایا کہ پرورگار اپنی حجت کو اس طرح دنیا ہیں جفیجتا ہے، جناب مادر حضرت موسی کے یہاں بھی آ گئے اور فرعونیوں کو خبر بھی نہ ہوسکی۔ چنا نچہ میں نے امام آگے اور فرعونیوں کو خبر بھی نہ ہوسکی۔ چنا نچہ میں نے امام کی خواجش کے مطابق گھر میں قیام کیا اور تمام رات کی خواجش کے مطابق گھر میں قیام کیا اور تمام رات مالات کی نگر افی کرتی رہی، یہاں تک کہ میری نماز مشب میں تمام ہوگئی اور آ ٹار حمل نمودار نہیں ہوئے۔ طالات کی نگر افی کرتی رہی، یہاں تک کہ میری نماز شب میں تمام ہوگئی اور آ ٹار حمل نمودار نہیں ہوئے۔

تھوڑی دیر کے بعد میں نے ویکھا کہ زجن نے خواب ہے بیدار ہوکر وضو کیا اور نما زشب ادا کی اور اس کے بعد وردزہ کا حساس کیا، میں نے دعا میں پڑھناشروع کیں۔ امام عسکری نے آواز دی کرشورہ انا انز لناہ پڑھیے۔ میں نے مورہ قدر کی تلاوت کی اور ریم محموں کیا کہ جیسے رحم مادر میں فرزند بھی میرے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ خوڑی دیرے بعد میں نے محمول کیا کہ میرے اور نرجل کے درمیان ایک پرده حائل ہوگیا ، اور میں بخت پر بیثان ہو گئی کہ اچا نک امام عسكري في آواز دى كرآب بالكل پریشان ند ہوں۔اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جاندسا بحیرو بقبله مجده ریز ہے اور پھرآسمان کی طرف اشاره کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری کررہاہے، یہاں تک بیتمام ائمہ کی شہادت دینے کے بعد نیے فترات زبان پر جاری کیے: خدایا میرے وعدہ کو بورا قرما، میرے امر کی تنجیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما اور زبین کومیرے ذریع بندل دا نصاف سے معمور کردے۔ دوسری روایت کی بنا پرولادت کے موقع پر نہبت سے پرندے بھی جمع ہو گئے اورسب آپ کے گرد برداز كرنے لگے كر كويا أب پر قربان ہور ہے تھے۔ آ پ كے وابشخ ثنانه يرجاء الحق وهق الماطل ان الماطل كان زهوقا كالتش فخاء اورزبان سيارك يرمية يت كريم يمكى:

ونريدان نمن على الذنين استضعفوا في الارض و مجعلهم اثمة

ایک پرندہ فرزند کو اٹھا کر جانب اسمان کے عمیا اور

اس کے بعد امام عمکری کی ہدایت کے مطابق

وتجعلهم الوارثين

روزاندا یک مرتبه باپ کی خدمت میں میش کرتا تھا،اور عالم قدس میں آ ب کی تربیت کا مکمل انتظام تھا۔ یہاں تک کہ چندروز کے بعد جناب حکیمہ نے دیکھا تو بیجان نه تکیں۔آپ نے قرمایا کہ پھو پھی جان ہم اہل بیت کی نشو ونما عام انسانول ہے مخلف ہوتی ہے۔ صاحبان منصب البی کی نشوه نما ایک ماه میں ایک سال کر برابر ہوتی ہے۔ چانچہ جناب عکیمہ نے اس فرزند حسن عسکری معتمام معمن تماويها ورقر آن مجيد كي تلاوت بهي سني يب ( والحج رہے کہ وقت ولادت مور دانا انز لناد کی تلا دے کا شایدایک راز بیرگی تھا کہاس مورہ میں ہرشب

قذر میں ملا تک آسمان کے امرالی کے ساتھ نازل ہونے کاذ کر ہے اور بیے علامت ہے کہ جردور میں ایک صاحب الامز کار مِناضرور کی ہیجاور آج دنیا میں آنے والااسیخ دور كاصاحب الامريب\_)

محد بن عثان عمر وی را وی مبین که صاحب الامر کی ولادت کے بعد امام عسکری نے بطور عقیقہ متعدد جانورہ نگ کرنے کا حکم دیا اور دی ہزار رطل رونی اور اسی مقدار میں گوشت تقلیم کرنے کا حکم دیااور میں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔

(والح رہے کہ عقیقہ ایک جانور کی قربانی بھی كافى بوتى با ورصر ف عقيقد كر كوشت كى تقسيم بهى كافى ہوتی ہے لیکن امام عسکری نے متعدد جا نور ذیح کرنے کا کا حکم دیا اور کافی متلدار میں گوشت اور رونی کی تقسیم کا ہجی حکم دیا، جس سے حضرت صاحب الا مرکی حصوصیت اوران کے امتیاز کے علاوہ اس میر کی کن وضاحت ہوتی

ہے کہ اس طرح آبادی کے ایک بڑے حصہ کو حضرت صاحب العصر کی ولادت کی خبر ہوجائے گل اور اس کے بعد اگر لوگ ان کی زیارت نہ بھی کر تھیں تو ان کے وجود کاا نکارنہ کرسکیں گےاور چند سال کے بعد جب میرا انتقال ہوجائے گالو کوئی یہ کہنے نہ پائے گا کہ حسن عسکری لاولد دنیا سے رخصت جوئے ہیں۔ صاحب الامر کی ولادت کی خیر کا عام ہونا ضروری تھا کہ اس سے اور ی كائنات كاستقبل والبنة بتمااوراسي كيسهار بساري صاحبان ایمان کوزنده وسلامت رہنا تھا۔الیانہ ہو کہ کل حکام جوراس کے وجود کا انکار کرکے مطمئن ہوجا میں اور صاحبان المان شك وشيه مين مبتلاً موجا مكن \_)

مشكل تنا كر فكومت وقت كي طرف سے آب كے محركي تخت ترین نگرانی کی جار ہی تھی ،اور تما م تر کو تشعش پی معنی کہآ خری حجت پروردگاردنیا میں شآنے پائے اور قدرت نے اس کے مقابلہ میں غیبے کا عمل استمام بھی کردیا تفااورآ پ نے مجی ولادت سے پہلے انتہائی راز داری سے کام لیا تھالیکن اس کے باوجود جب صاحب الامركو يرنده (روح القدس) نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ظا لمول کے سرمے محنوظ ہو گئے تو آپنے دوسرے فریسنه کوانتہائی المج قرار دیا کہ قوم مین ان کی ولادت کا

اعلان جوجائے اور دنیا کو آخری وارث بیٹیبر کے مزول

ا جلال کا علم جوجائے ، چاہے اس کے نتیجہ میں حکومت

وقت کی طرف سے کئی قدر بھی مشکلات اور مصالب

برداشت کرنا پڑیں۔

میں کے لیے انتہائی

#### من انكر خروج المهدي

اسلای روایات کے مطالعہ سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ سرکار دوعا کم نے اپنے زندگی میں قیامت کک پیش آنے والے میشتر واقعات کی وضاحت کردی تھی اور پروردگار کی طرف سے ترتیب یانے دالے نظام ہدایت کی صراحت فرمادی تھی۔

آیت اولی الامرکی وضاحت کرتے ہوئے ان تمام افراد کے نامول کا بھی تذکرہ کردیا تھا جھیں پروردگار کی طرف سے منصب ہدایت تغویش ہوا تھا اور جن کے ذمر سے قیامت تک ہدایت عالم کی ذمداری تھی۔ اس سلسلہ میں ایک عنوان مہدی تھی نمایال طور پر نظر آتا ہے جس کی بار بار تکرار کی گئی ہے اور جس

کے ذریعدامت کو تجھایا گیاہہا کہ فائنات کے لیے ایک مہدی کا وجود لاڑی ہے اور دنیا اس وقت تک فنانہیں ہوسکتی جب تک کہ مہدی منظر عام پرآ کر ہدایت عالم اوراصلاح امت کا فرض انجام نددیدے۔

انیا مادی ہوگا جوا پنی رہیں ہیکتہ بھی او شیدہ تھا کہ وہ ایسا مادی ہوگا جوا پنی رہنمائی میں کسی کی ہدایت کا عماج نہ ہوگا بنکہ اسے ہدایت مالم کی طرف سے ہدایت حاصل ہوگی اور وہ دنیا کی ہدایت کا فرش انجام دےگا۔ سے ہات است اسلامیہ میں اس قدر واضح تھی کہ ہردور کے مسلمان کوایک مبدی کی تلاش تھی اور بہا اوقات تو ایسا تھی ہواہے کہ لوگ خود ہی مبدی بن گئے یا سلامین زمانہ نے اپنی اولاد کے نام مبدی رکھ دیے سلامین زمانہ نے اپنی اولاد کے نام مبدی رکھ دیے

تا کہ امت کے درمیان جانے پیچانے لقب سے فائدہ

انٹایا جا سکے اور انھیں یہ تجایا جا سکے کر جس کی آ مدلی خبر سرکار دوعا لم نے دی تھی وہ مبدی میر نے تھر میں پیدا

و چکاہے۔ بالکل مہدی ہی کی طرح کاایک عنوان قائم بھی

باس مبدی بی فرحرح کاایک موان قام بی تعاجب کا تذکره بار بار اور روایات میں وارد مواسب اور اس کثر ت سے وارد ہواہیے کہ سلسلہ امامت کے درمیانی دور بی سے امت کوایک قائم کی تلاش شروع ہو تھی اور

جب بھی وہ حالات بیدا ہو گئے یا مظالم ای منزل پر آگئے جس سنزل پر امت کے خیال میں قائم کا ہونا

ضروری تھا، ایک قائم کی تلاش میں شدت پیدا ہوتئی اور لوگ بے چینی سے اس مسلح امت کا انتظار کرنے لگے

جس کا قیام سے عالم انسانیت کی اصلاح **موبائے** گی اور دنیا کے عالات کیسر تبدیل ہوجا میں گے۔

بلکه اکثر و بیشتر بیربھی دیکھا گیاہے کر لوگ ائمہ مصومین کی بارگاہ میں حاصر جو کر برجستہ پیرموال کرتے تھے کہ کیاسرکار ہی قائم آل محد ہیں؟۔ یااسیے جس فرزند

کی امامت کا علان کررہے ہیں اوراس کی طرف و م کو متو جہ کررہے ہیں ایک قائم آل محدہ الحقی است کے

ذہن میں قائم کا تصور اور قائم کے ساتھ بہاط علم وجور کے فنا ہوجائے اور عدل وا نصاف کے قائم ہونے کا تصور اس قدر رائخ تھا کہ جہاں حالات سے پریشانی

بيدا بهوكى اورعدل وانسات كى ضرورت محموس بهوكى وبين قائم كى جنتو كاخيال صفحه ذبهن يرا معبر آياءاور چول

کہ مرسل اعظم نے ہادی امت کا تصور اپنی ہی سل اور اپنے ہی فائدان کے بارے میں دیا تھا اس لیے لوگ

ای خاندان مین تلاش کرنے لگتے اور اس کی ہرفر د سے اصلاح کی آخری امید وابستہ کرکے اسے قائم کے لقب سے یاد کرنے لگتے۔

ائمه معصومین نے بھی سیا ہمام برقرار رکھا کہ ایک طرف بیدوضا حت کرتے رہے کہ ہم قائم نہیں ہیں، یا انجی آل محد کے قیام کا دفت نہیں آیا، قاعم اس کے بعد آنے والا باور دوسری طرف جہال بھی لفظ قائم زیان پرآیا وہیں سردقد کھڑے ہو گئے اور گویا کہ ایک طرح کا فرض تعظیم بجالائے جس کا ظاہری تصور ہی تھا کہ قائم الیی باعظمت شخصیت کا نام ہے جس کے تذکرہ پراس کے آباء وا جداد بھی تھڑے ہوجائے بیں اور تعظیم وتکریم کا انداز اختیار کر لیتے جس طرح کے عظمت زہراءً کے ا ظہار کے لیے مرسل اعظمؑ قلیا م فرماتے کے لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا ایک وقیق تر نکته سه مجی تھا کہ انکہ معصومین اس طرز ٹمل کے ذریعہ قوم کے ذہن میں میہ تصور رائخ كرنا جاہتے تھے كہ قائم كا كام تنها قيام كرنا تہیں ہے کہ وہ اپنے قیام و جہاد کے ذریعہ سارے عالم کی اصلاح کرد ہےاورامت خاموش تما شائی بنی رہے، جس طرح كرق مموى نے جناب موسى " سے كہا تھا كه آب اور بارون جا كراصلاح كرفرض انجام دين، تم يهال بينيه كرآب كاانتظار كررب بين-انكه معسومين كو

بنی اسرائیل کاریقعودا وران کی بے حتی اسی قدرنا گوار تھی

كة آب اپني قوم كواس كے بالكل بريكس انداز ميں

تربیت دے رہے تھے کہ وہال نبی خدا قیام کے لیے

آ مادہ مختاا درقو م بیٹی ہوئی تھی اور یہ یہ تام کی شان سے

ہے کہ انجی صرف اس کے نام قائم کا ذکر آ باہے اور ہم اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں تاکہ تھارے ذہن میں یہ تصور رائخ رہے کہ جب وہ ظاہر بظاہر تخارے سامنے آجائے اور قیام کے لیے آمادہ جوجائے تو خبردارتم خاموش بنہ جنٹیے رہ جانا اور تھاری حیثیت ایک تما شائی کی نه ہوجائے ، بلکه تحارا فرض ہے کہ جیسے ہی وہ قیام کاارادہ کرے تم بھی اس کے ساتھ تحشرے ہوجا وا ورا صلاح عالم کی مہم میں اس کے ساتھ شریک ہوجاؤ، ورندصرت تھی کے نام آ جانے پراس کے بزرگوں کا تحزا ہوجانا کوئی وقیق تو جینہیں رکھتا ہے۔صدیقہ طاہرہُ کے لیے پیٹیبراسلام کا قیام ان کی تشریف آ دری پر جوتا تھا، ان کے نام پرنہیں اور انکمہ معصومین کار قیام بھی باقی الفاب دخطابات سے دابستہ نہیں تنا، بلکہ صرف لفظ قائم سے والبتہ تنا جس کا کھلا ہوا مطلب مدیقا کدان کے نام پر قیام مطلوب بے اور اس شخصیت کے ساتھ شریک قیام و جہاد ہونا اسلای فرائض میں سےایک امہ فراینیہ ہے۔

علاء اعلام کی تعلیم اوران کاظر ایندکار آج بھی

یی ہے کہ جب وارث تینیرکا ذکر اس لقب کے ساتھ

ہوتا ہے تو وہ کھڑ کے ہوجاتے ہیں اور صنور کی خدمت

میں زبان حال سے عرض کرتے ہیں کہ ہم صنور کے
ساتھ قیام کے لیے تیار ہیں، لبن آپ کے ظہور وقیام کی

دیرہ، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں رہیں گاور
اصلاح عالم کی مہم میں آپ کی جرا مکانی مدد کریں گے۔
اللیم صل علی محمد و آل محمد و عمل فرج آل محمد





من المستوى الله المراكم مين إرشاد رب العزت ب: قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللهِ مِنَ يَعْلَمُونَ وَ اللهِ عَنَ لَا يَعْلَمُونَ كهددو (ك نبي) كياجات والحاورة جان والع برابرين إسوره (مر: آيه 9)

خفرت على طياساً في خورمايا:
 ألعِلمُ صَالَةُ الدُوْمِينِ

حكمت اورعلم ودانش مومن كي كم كثنة شيب

الله عشرت على طياله الم في الماله المنظم الماله الله المنظمة المنظمة

علم سے بڑھ کرفا نکرہ مٹرکوئی خزانہ نہیں ہے۔

هنرت رمولِ اكرم مش في نفر مايا:

ان طالب العلم يستغفر له كل شي حتى الحتيان في البحر.

طالب علم کے لیے دُنیا کی ہر شے حتی کہ سمندر کی مجیلیا ل مجی بیٹ ش کی دعا کِر تی ہیں نہ

الله علم وہنرآ ڈی کی زینت ہوتا ہے۔ قیمت ہر کس بقدر علم اوست ہم چنیں گفتہ است امیر المومنین ہرشخس کی قدر دقیمت اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت امیرالمومنین نے اسی طرح فرمایا ہے۔

ت امیرا ویں ہے۔ ایٹینا ہرخن کی زندگی علم سے ہے۔ (بینسردوہی)

الله السان آب تعلیم کے ذریعہ بلندی پر جاسکتے ہیں۔ (اوحدی) عبیت، آب حیات جز دائش نیست، آب خیات جز دائش نیست باب نجات جز دائش علم کے بغیر آب حیات نہیں ہے۔علم کے بغیر نجات کا دروازہ نہیں ہے۔ (اوحدی)

خشم وشهوت جمال حيوان است علم و حكمت كال انسان است

عصہ وشہوت حیوان کے لیے جمال ہے۔علم وحکمت انسان کے لیے کال ہے۔(رسائی)

عُلَمي محافل لا مقام

مدید منورہ میں اضار ( صنوراکرم کی ہجرت
برجن اہل مدینہ نے آپ کے ساتھ ہر پور تعاون فر ہایا،
انھیں اصطلاح میں اضار کہتے ہیں۔) میں سے ایک
انھیں محذرت رسول اکرم سی کھیا ہی خدست میں حاضر ہوا
اور آپ سے پوچھا: اے رسول فعدا بیان فر مامکیں کداگر
کسی خس کا جنازہ تیار ہو چکا ہو، اسے دفن کرنے کے
لیے اٹھا یا جا رہا ہوا ور ادھرسے علی محفل ہی ہر پا ہو جس
میں شریک ہوکر فائدہ مند ہوا جاسکتا ہے، و دت ک
سورتخال ہی اس طرح سے کدان دونوں میں سے ایک
میں شرکت کمکن ہے، آپ کو کونسا امر پہندیدہ ہے کہ کس

صفي في الله

اگر جنازہ کے امورا نجام دینے کے لیے کچھ اورلوگ موجود ہول تو آپ تھل علم میں شریک ہول۔

کیونکه تخطی علم میں شریک ہونا ہزار ہمیار دل کی عیادت اور ہزار وات کی عبادت، ہزار روز کے روزہ، ہزار در ہم

کے صفرہ اور جرار غیر واجب جج، برار غیر واجب جہاد سے بیں بہتر سے ایک عالم کے صور حاصری صبے باند

مرتبعل کو میارے اعمال اجرد مفاد میں نہیں کی سکتے ہیں۔ بیں یکیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اطاعت خدادندی کا

وسیلہ علم ہے اور علم ہی کے دسیلہ سے عبادت خدا انجام پاتی ہے۔ دنیا وآخرت کی خیرو خوبی علم کے ساتھ سر بوط

ب،اورشرونیاوآ خرت جهالت کی دجه سے ہے۔

حضور الرم كا انتخاب ( ) ( ) منظر الرم كالتكليم مدينه منوره

میں معجد میں داخل ہوئے۔آپ کو دوگروہ نظراً نے جو میں معجد میں داخل ہوئے۔آپ کو دوگروہ نظراً نے جو

دونولیول کی شکل میں مل کر مبنٹیے متھے۔ دونوں ا یک دوسرے میکے اروگرد دائرہ کی شکل میں مبنٹیے کسی کام میں

مشنول نظر آرمیم شخصان میں سایک گروه مشغول عبادت ولوگر فلوا تھا۔ اور دوسرا گرده تعلیم وتعلم میں

مسروف قبار کینی کچرسکے رہے تھے تو دوسرے سکھا رہے میں آنے میں ایم نے دونول کی طرف دیکھا اور

مصروب على - بيد دونول خيرو خولي مين مصروت ميل -

نوش بھی ایک الیکن مجے سکھانے کے لیے بھیجا گیا سے میرا کا العلیم وتربیت ہے۔ پیرتعلیم تعلم کے کام

میں مشغول گروہ کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھے گئے۔

#### تعلیم و تعلم کے مقام

ایک خاتون حفرت فاظمرز براء سام الدینهای خورت فاظمرز براء سام الدینهای خورت فاظمرز براء سام الدینهای خورت مین حاضر بولی عرض کیا میری والده تمزوری کا شکاری اور تمساز کے مسائل میں بعض مشکا بن سے وو چار بین ۔ انھوں نے بھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ سے بعض مسائل دریافت کروں۔ جناب فاظمرز برائم نے اس کے مسائل کا جواب دیا۔ اس فاتون نے کچاور مسائل بھی لو چھے بھی کہ دی مسئلے ہو گئے۔ بی بی سائم اللہ مسائل بھی لو چھے بھی کہ دی مسئلے ہو گئے۔ بی بی سائم اللہ علیما نے سارے مسائل کا جواب اسے کھایا۔ سوالات شاہرا نے سارے مسائل کا جواب اسے کھایا۔ سوالات مسائل کا خواب اسے کھایا۔ سوالات کرنے والی خاتون شاخ میں گئی موں کی اور عرض کیانا ہے

دخترر رول خدا سی به ایس آپ کوزیاده تکلیف ندوول به بی بی سلام الله علیهانے فرمایا: ایسی کوئی بات

نہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر کچھاور پوجینا ہے تو تھی بوچھ لیں۔ میں آپ کے تمام سوالات کا اظمینان

بل چرچه یان دول کی د کیونکد اگر کوئی شخص این

آپ کو کوئی بیناری سامان اشانے کے لیے اجیر قرار دے اور اس کی اجرت ایک لاکھ دینار ہو تو کیا ایسے

مز دور کو صحن محنوں ہوگی؟ عورت نے عرض کیا بنہیں بنت رمول خداً وہ

نہیں تھے گاکیونکہ اے زیادہ اجرت مل رہی ہے۔

بی بی نے قرمایا: خداوند متعال مجھے ہر مئلہ

کے جواب کے بدلہ میں اس زمین واسمان کے درمیان معرب مردار دیدسے بھی کہیں زیادہ اجر واواب عطا ہے کیکن آخرت کی تعتول میں عیب ونتص نہیں ہے۔ ( دا نتا نہائے بحارا لانوارجلدا صفحہ ۲۱ و ۲۲) جمیشہ ساتھ رہنے والی دولت

عالم ربانی ومردرومانی جناب مرحوم میرزاقی رحمهالله تعالیٰ کی ایک مرتبها تفاق سے ایک حمام میں بادشاہ سے ملاقات ہوگئی۔ جناب میرزاقی نے بادشاہ فتح علی

قا چارسے فرمایا: لشکر کدھر ہے۔ جاہ جتم ، ثروت و دولت کہال ہے۔اکیلے کیسے آگئے؟ ۔ فقری میں جنریں میں اس حشر یہ

فقع على شاہ نے کہا: قبلہ دولت وجاہ وحتم اليي في تو نہيں جو حمام ميں ساتھ آئے۔

میرزاصاحب نے فرمایا: میں جس دولت وسرمایہ کا مالک ہوں وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے۔ میراعلم حمام میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ میرے سیند میں ہے اور قیامت تک ہر جگہ میرے ہمراہ ہوگا۔ قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی میرے ہمراہ ہوگا۔

جواني

حنرت امام جعفرصا دق علیه السلام نے فرمایا:
جھے ایسے جوان لیند ہیں کہ جن کا ہر دان دو
طرح سے شروع ہوتا ہو، یا عالم ہول یا علم ہول۔ اور اگر
نہ عالم ہول نہ علم تو ایسے افرا دائے فریصنہ میں کوتا ہی کرنے
والے ہیں۔ میری نظرول میں اپنے وظیفہ میں کوتا ہی کرنے
والے جوانی کوضائع کرنے والے ہیں۔ جوانی ضائع کرنا
گناہ ہے۔ مجھے اپنے جد بزرگوار حضرت محسمنطنی میں ہیں جوانی میں کوتا ہی کرنا

کے رب کی قسم گناہ گاروں کا ٹھکا ناجبنم ہیں۔ ( دا نتا نہائے بحارا لانوار جلدا صفحہ ۲۱ و ۲۲)

فرمائے گا، تو پھر میں کیونکر مسائل کا جواب دیے میں تکلیف محموں کرسکتی ہول۔ میں نے اینے والد گرامی ہے سناہے،فر مایا:میرے پیروکارول میں سے علماء جب بروز محشر محثور ہول گےتو خدا وندمتعال انھیں ان کے علوم اور ہدایت کے راستہ کی کاوٹٹول کے مطابق اجروثو اب عنایت فرمائے گا۔انھیں ہرکنی کو ڈس ڈس لاکھ حلہ نور کا عطا فرمائے گا۔ پھرا للہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندادے گا کہ اے بتیمان آل محد کی سریری کرنے والے عالموتم نے اس ونت ان کی دینی سریرتی کی جب ان کی ان کے دینی سرپرست تک رسائی ممکن نه تھی اور انھیں تھارے علم کی روشی سے راستہ ملا۔ ان کے لیے دینداری کی زندگی تخزارناممكن ہوئی۔ابائعیں اسى قدر کے جس قدرانھول نے تھارے ملوم سے استفادہ کیا تھا، جرکی کوائی قدر کو شاک دیدو، حتی کہ بعض اہل علم کے علوم سے استفادہ کرنے والول کو لاکھ لاکھ یوشاک نورانی بھی عطا ہوگی ۔نورانی یوشاکول کی تقسیم کے بعد خدا وندمتعال کا حکم صا در ہوگا، دوبارہ ان علاء کو نورانی بوشاک دو تا که ان کی نورانی نوشاک عمل ہوسکتے۔ پیٹرنکم ہوگا جتنا دیا گیا ہے اس کے دو برابر دوبارہ دیدو۔اسی طرح اہل علم کے شاگر دول کے بارسے اور ان کے بارے کہ جنول نے شاکر دول کے شاکر دول کی تربیت کی ہوگی۔اوراسی طرح تا آخر۔

پیربی بی دوعا لم سلام الله طیها نے فر مایا: اے خاتون اے کنز خدا ان پوشاکول کا ایک ایک دھا گا اس خاتون اے کنز خدا ان پوشاکول کا ایک ایک دھا گا اس کا ئنات کی تمام ان چیز ول سے کہ جن پر خورشدر دوشی ڈالنا سے کہیں بہترہے۔ کیونکہ دنیا وی امور میں مشقت ضروری



#### قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَهِيدًا، مَّخُفُورًا، تَأَيُّبًا

### ا خجار عُم النَّهُ وَانَّا النَّهُ رَاجِعُونَ اللَّهُ وَانَّا النَّهُ رَاجِعُونَ

کوئل پیرال نز دلین والی صلع تحبکم کے مشهور خاندان راجكان كوعظيم صدمه

یہ خبرعم اثر بڑے دکھ درد کے ساتھ سلیلی دنیا میں سنی جلئے کی رکونل کے مشہور شریف نجیب خاندان را جھان کے حیثم و حِراعُ جناب برگیڈیئر را جہ محد علی خان پختیر علالت کے بعد دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا البیر راجعون

مرحوم بڑی خوبیول کے مالک شخصے، حاجی وزوار تے،عبادت گزار تھے،شریف انفس،عفیف الطبع تھے اور

عُلُوقِ خَدَاكِ مُلْكُمارِ أُورِ انتَهَا فَي تُمْ كُو مُكَّرِ انتَهَا فَي مُنسارَعَتْهِ -خدا بخشم بهت يى خوبيال تحيي مرفي والي مين

الغرض آب بورے فائدان کے الک سرب ہے۔ ان کی موت سے بڑا حلا پیدا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ خداوندعا کم

مردم كى منفرت فرمائے، جوارائم الله بن ميں مقام اعلى عليمن عطا فرمائے اوران کے عظیم بھائیوں جناب دا جدریاض حسین

صاحب، را جه محد عبدالله صاحب برگیڈیئر راجہ امتیاز حسین صاحب ادرمو لانارا جه مظهرسين صاحب اورا ولا داور هيجول اور

بھانجوں کومبر جمیل واجر جزیل عطافر مائے، بحق النبی وآلہ۔

🕡 🥏 جناب مظهر حسين خان ولد مشتأق احد تحشكورى

کتی گور مانی صلع لید میں رضائے الہی سے وفات یا گئے ہیں ، الله تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور کیماندگان کوصبر کی

توقیق عطا فرمائے۔

🗗 عاجی ملک محر علی شیعه میانی کے والد رضائے البی ہے وفات یا گئے ہیں۔ الله تعالیٰ مردم کی محتصص فرمائے

اور پیماندگان کو صبر کی توفیق عطافر مائے۔ 🕜 💎 محد سنطین صا حب میا نوالی کے والد رضائے الہی

سے وفات یا گئے، اللہ تعالی مرتوم کی مغفرت فرمائے اور پھاندگان کو صبرواجرے نوازے۔

🗿 ما جی صفد رحسین کچھیلا کی والدہ رضائے الہٰی سے وفات یائٹی ہیں،اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور پیاندگان کو صبر کی توفق عطافر مائے۔

🕡 💎 حاجی ملک صالح محمد صاحب جوئیہ صلع خوشاب وفات بأ كئے ہيں۔ الله تعالیٰ ان كی مغفرت فرمائے۔ آہین

 تصور حمین صاحب آ مجسین شاه کی والده رضائے البی سے وفات یا تھی ہیں ،اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے

اور بیماندگان کوصبر کی توفیق عطافر مائے۔

🔕 💆 تخ لوامعه علا 🕻 خترعباس اعلى الله مقامه كالوتاجو اُن کا ہمنام بھی تھا،اختر عباس کوٹاد و میں نہر میں ڈوب کو . حال بحق ہوگیا،مرحوم نوجوان اور خوش اخلاق و اطوار تھا،اللہ

تعالیٰ لواحقین کوصبر کی توفیق عطافر مائے۔

🛭 مقبول حمین آف جہانیاں شاہ کے برادر سبی آف سدحرانہ صناع سرگودھا رضائے الہی سے وفات یا گئے ہیں،

الله تعالیٰ مردوم کی مغفرت فرمائے۔

🗗 موضع آئی صلع سرگودھا کے ملک مشاق حسین اور ملک فدا حسین رضائے الہی سے وفات یا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونول بھائیول کی مغفرت فرمائے اور لیماندگان کو

صبر کی توفیق عظا فرمائے۔

غلام عباس ومحد سبطين عليزه شاروا لي ميانوالي ك والدرضائے الہی سے وفات یا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لیما ندگان کو صبرعطا فرمائے۔

جناب غلام احد جوائيه ولدحاجی محدشير مهدي ولا

ا بال سند ۸ پر

## اهلِ ایمان کے لیے عظیم خوش خبری

ہم انتہائی مَرَت کے ساتھ اعسلان کرتے ہیں کہ صرت آیت اللّٰہ علامہ نُٹُخ کو حسین نُجی کی شہر سرة آگالّ تصانیف بہترین طباعت کے ساتھ مُنفیز شہود پر آپھی ہیں۔

- فیضان الوحمٰن فی تفسیر القرآن کی محکل دس جلدی موجوده دور کے تقانوں کے مطابق ایک ای جائے تقیرے
   چے بٹے مبابا کے ساتھ برادران اسلای کی تقامیر کے مقابلے میں بیش کیا جاسکتا ہے۔ محکل سیٹ کابدیہ صرف دو بزار رہے۔
- و زاد العباد لیوم السعاد اعمال وعبادات اور چهارده معموین کے زیارات، سرے لے کریاؤل تک فلد بدفار الله کا دار چهارده معموین کے زیارات، سرے لے کریاؤل تک فلد بدفار الله کا دومانی علاج برخشمل مُستند کتاب منتقد شهود برآگئ ہے۔
- اعتقادات اصاصید ترتب دسالد لیلید سرکار علام محلی جوکه دد بابول پر مشتل ہے۔ پہلے باب میں نہایت اختصاد و ایجاز کے ساتھ تمام اسلامی عقائد واصول کا تذکرہ ہے اور دوسرے باب میں مہدسے لے کر کور تک زندگی کے کام اِنفرادی اور اجماعی اعمال وعبادات کا تذکرہ ہے۔ تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہوکر منظر عام پر آگئی ہے۔ ہدید صرف تیس ردیے۔
  - اشبات الاصامت أيمّنة اثناعشركي المست خلافت كے اثبات برعقلي وفقى نصوص بمشمل بے مثال كتاب بانيجاں الديشند
    - اصول المشريعة كانيابانوال الريش اشاعت ك ساخد ماركيث من آگيا برير ورد مورو ليد.
      - 🛭 تعقيقات الفريقين اور
      - اصلاح الرسوم كے نے اید این قم كے سامنے آگے ہیں۔
- قوآن نجید صنوجہ اردوم خلاصة التفسید مُنفرَ شہود پر آگئ ہے جس کا ترجہ اور تفیر فینان الرحمٰن کاروح روال اور حاشے تغیر کی وس جلدول کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن فھی کے ملیے بے حدمفید ہے۔ اور بہت کاتفیروں سے سے خلا کردینے والا ہے۔
  - وسائل الشيعه كا ترجمه تيرموي جلد بهت جلد برى آب و تاب ك ساخة قوم ك مُشتاق با تقول مي مخفي والا ع
    - D اسلامی نماز کانیاایڈ ایشن بری شان و شکوہ کے ساتھ منظرعام برآ گیاہے۔

مخانب: منجر مكتبة السبطين 9/ 296 ل سيطائك ثادّن سرودما

ESS EXES امام حسین علیه السلام کی دعا سے ایک اقتیاس پروردگار میرے گنا ہول سے تیرا کوئی لقصال <sup>تہ</sup>یں ہے اور بھے معاث کر دیے سے تیرہے پہال وکی تی پیدا عوجائے گی۔ لہنا جس پیزے تیزے پہال کی کا خطرہ نہیں ہے وہ دیدے اور جس چیزے تیرا اقصال بیں ہے اسے میان کردے۔ خدایا میری برائیوں کی وجہ سے مجھا پی نیکیوں سے محروم ندکرنا اور اگرمیری زمت و معیب اور میرے رہ فیل الم رحم فیل بی رکم فیل بی کرنا لَوْ فَمُ الرُّ فَمْ مِيكُ مُعْدِي زَدَكُالِ اور آفظ ريدول كا اجري

الکھا گئیں میں الکھا گئیں میں کے کہ راوراث کے دراوراث کی مین اطبعت اور خالس کونے کے زاوراث کے دراوراث کی میں اسلام بیاز گئیں وال فی بلاک نمبرہ نزد کھری بازار سرکونی کے لیے ہماری خدماث حاصل فرمائین ریاض میں اظبرعبّاس 14.0346-5523312 مؤتین کے لیے صوص رعایت کی جائے گئی